

یہ کتاب میں مکینی کی اجازت سے جن کومقوق کالی رائٹ صاصل میں طفی کی شکی ہے

|            |               | وسفا                      |              |
|------------|---------------|---------------------------|--------------|
|            | <b>V</b> 10   |                           |              |
|            | من ميا برانوس | (i)                       |              |
| <b>74</b>  | 1             | ييوتميني انگلشان          |              |
| ra         | ı             | فرقه سيورثمين             | جزواول       |
| ~ A        | ra            | خاندان ستورك كالهبل اوشاه | جزوروم       |
| 111        | 14            | بارشاه ويالرينط           | جزوسوم       |
| 1 7 7      | 111           | نيوانگلين ل               | جروحيارم     |
| 169        | مام ا         | حكوست شخصى                | جزو نتحجم    |
| ۲۱۳        | 14.           | طول بعهد بالبمنيث         | برث<br>جروشم |
| بهامه ۲    | 110           | فانه خبگئ                 | جرويفتم      |
| 741        | 240           | فوج وإليمنظ               | جرون م       |
| 4.4        | r 69          | وولست عامه                | جزوتهم       |
| <b>796</b> | ۳۰۲           | طريقة ببورشي كأزوال       | جزووتم       |



يبور ثينى الكليسأن

جروا ول

فترقيبيورثين

14.1 ..... 18 11

الراس زانہ کی کلیسائی تایخ کے اہم واقعات کے متعلق اسرات کے اہم واقعات کے متعلق اسرات کے انتہار ( Annals ) اور اسکی تصنیفات سوائح گرنڈل ووگفت کہ انتہا یا جینا چاہئے۔ نیل کی تایخ بروٹین ( History of Puritans ) قطع نظر اس سے کہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے اسمیں اس سے کہ فلطیوں سے بھری ہوئی ہے اسمیں اس سے کریا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس سادے طویر زیاوہ کچھ نہیں ہے جسے اسرائی نے صاف اور سادے طویر بیان کردیا ہے۔ برسٹین سے کہ افاز کارکی بابت مماللہ ور بارہ سٹکلات فرنگیفرٹ سائٹ سے میں اس سے کہ متعلق الیزبیت کی جانب اربا شائع میں اس سے کہ متعلق الیزبیت کی جانب بربا شائع کی جانب ہوئی کی جانب ہوئی کی جانب ہوئی ایک اسکا کی اربل اربرلیٹ میں اس سے جو خراحمت بیش آئی اسکے کوست میٹر اسکل کی اربن اربرلیٹ سے جو خراحمت بیش آئی اسکے کوست میٹر اسکل کی اربن اربرلیٹ

ان نایاب رسالوں کے اقتباسات کرت سے ہیں جو اس نام سے شائع ان نایاب رسالوں کے اقتباسات کرت سے ہیں جو اس نام سے شائع ہوے تھے ۔ اس تام جدو جہد کے شعلق " تاریخ وستوری عربات اپنی مربات اپنی مربات اپنی مربات اپنی مربات اپنی وضاحت وسلاست و ناظرفداری کے ناکھ سے نہایت قابل قدر ہیں ۔ وفاحت وسلاست و ناظرفداری کے ناکھ سے نہایت قابل قدر ہیں ۔ فرقہ بیورٹین کے روز مرہ کے زندگی کے حالات ویکنگش کے روز ایم اور ایک اعلیٰ جانب کی کیفیت کرنل بیجین کی آدگا سے معلوم ہوسکتے ہیں اور ایک اعلیٰ جانب کی کیفیت کرنل بیجین کی آدگا سے مطوم ہوسکتے ہیں اور ملٹن کی ابتدائی زندگی کے حالات (مصنفہ مشرمیسن) سے واضع ہوتے ہیں ۔ }

الیزیقی کے وسط حکومت اور لانگ پاریمنٹ (طویل العہد پاریمنٹ) کے اجتاع کے درمیانی زانے میں انگلستان میں جیسا وسیح اخلاقی تغیر واقع ہوا ایسا تغیر کہی کسی قوم کے اخلاق میں واقع نہیں ہوا تھا۔ باشندگانِ انگلستان ایک کتاب پرست قوم بنگئے اور جس کتاب کی دہ پرسش کرتے تھے وہ کتاب کتاب مقدس سے ہرانگریز انوس تھا۔ گربا ہو یا مکان دونوں ایک کتاب تھی جس سے ہرانگریز انوس تھا۔ گربا ہو یا مکان دونوں کئی بہی ایک کتاب پرھی جاتی تھی ۔ اور جن لوگوں کو پابندئی مرسم فیرس بہیں کردیا تھا ان کے دلوں میں اسکے الفاظ سے حیرت آئیز جس بہیلی مرتبہ کتب مقدس کی جوش بیدا بروجا تھا ، اسقف باز نے جب بہلی مرتبہ کتب مقدس کی چو جاری سنٹ بال کے گربا میں رکھیں" تو بہت سے خوش خاص خوش خاص خوش خاص خوش خاص کر جب کوئی خوش ایکان برطنے وال می ایک انٹر اس کیک خاص کر جب کوئی خوش ایکان برطنے وال مجانا "۔ ایک شخص جان بورٹر المی اکثر اس کیک خوش ایکان برطنے وال مجانا "۔ ایک شخص جان بورٹر المی اکثر اس کیک خوش ایکان برطنے وال مجانا "۔ ایک شخص جان بورٹر المی اکثر اس کیک

کام کو کیا کرتا تھا جس سے خود اسے اور دوسروں کو خط حاصل ہواتھا۔ بورش ایک نوجوان اور عظیم الجنه شخص مقا اور اسکے سننے کیلئے بہت بڑا از دحام بروجاتا تقاء اسکی طرز قراءت بہت پسندیده اور اسکی آواز بہت صاف تھی ۔ گر اس نیک کام کیلئے زیادہ مت یک جان پوٹر کے سے لوگوں کی ضرورت نہیں رہی ۔ عہد المئة قدیم وجدید کے اقتباسات خود گرما کی معمولی عبادت میں سنائے جانے کی اور جینیوا کی جیبی بوئی چھوٹی چھوٹی جلدوں نے انجیل کو ہر گھر میں پنجا دیا۔ کتاب مفدس کی ہں برولعزیزی کے لئے نمزیب کے علاوہ اور اسباب بھی تھے۔ وکلف کے از یاد رفتہ رسائل کے سوا الگلیتان کے علم ادب یں نشر کا تام حصنہ المثلل اور کورول کے ترجم انجیل کے بعدیدا مواجے جہانتک عام قوم کا تعلق تھا جس زانہ میں کتب مقدس کے گروں میں رکھے جانے کا حکم ہوا ہے اس زانے میں نثر میں کوئی تاتنے یا كُونَى قصم موجود نه تما اور نظم مي بهي چاسر كي غير معروف نظمو نكح سوا شاید ہی کوئی نظم انگریزی زبان میں موجود ہو ۔سنٹ بالکے گوشنے میں ہر اتوار کو 'بکھ ہر روز جو لوگ <del>بانز</del> کی کتب مقدس سننے کیلئے مع ہوتے تھے یا جو لوگ گہروں کے اندر بہ نظر عبادت جنیوا کی جیبی ہوئی کتب مقرس سننے کیلئے کیما ہوتے تھ اپنی ایک نے علم اوب سے ایک المرح کا تغیر رونا ہوا جا ا تھا۔ ان لوگوں کا بیشتر حصّہ ہرقتم کے علی اثرات سے بالکل خالی اللہ تقا ۔ اور ان کے ولوں پر جب کتب مقدش کے تصف واخبار' رجز ومزامیر، احکام سلطنت وسیر انبیا کسولوں کے محکم فراین نجل نوسو

بالنشيخ حزواول

اشال تشیبات ان کے تبلیغی سفرول کے قضے سمندر پر اور کفار کے ومیان ان کے محاطرات فلسنیان استدلال الہای خواب وغیرہ کے بیانات کا برتو یراً عما تو اس اثر کو روکنے والی کوئی اور شنئے نہیں ہوتی تھی ۔ جسطرح یونانی علم ادب کے ذخائر کے شائع ہونے سے "نشأة جديده" كا انقلاب، واقع بوا اسى طرح اس عبراتي علم ادكي قديم تر مجموع كى اشاعت سے " اصلاح " كا انقلاب رونا ہوا گر اس انقلاب کا انر سابق انقلاب سے زیادہ عمیق وسیع تھا۔ بونان وروما کے مصنفین کی تدر ومنزلت نطف زبان کی وحبہ سے تھی گر اس مخصوص لطف زبان کو ترجمے کے ذریعہ سےکسی اور زبان میں نمتقل کرنا ممکن نہیں تھا اسلئے تدیا کا علم ادب صرف معدودے جیند ذی علم افراد کے اندر محدود رہا اور ان پر بھی اسکا صرف ذہنی انٹر پڑا۔ کالٹ مور کہ یا وہ چند پر تقبیّع شناص جنبوں نے فلورس کی اکیڈی .... (مجمع العلاء) کے باغات میں غیرسوی عبادت كا سامان جهاكيا تفا اس كليته سيستنى تص كر الشاد كالفرا کا حکم رکھتے تھے۔ بر خلاف ازیں عبرانی زبان اور یونانی حاورات کے ترجے میں جرت اگیر آسانیاں پیدا مرکئی تقیں اکتب مقدس کے أكريزى ترجيه كو اگر محض على نظر سے ديكا جائے تو بھى وہ اس زانے کی علمی یاد گار کا بہترین منونہ ہے ' اور بنگام اشاعت سے اسوفت مک اسے ستقل استعال نے اسے اگریزی زبان کا معیار بناویا ہے گرجس زانے کا یہ ذکر ہے اس زانے میں اسکا علمی اثر اسکے معاشرتی اثر سے گھٹا ہوا تھا۔ عام انگرزوں یہ

اس كتب كا اثر برار إسمولى باتول سے ظاہر بوتا تھا اورسب سے زیادہ انرعام بولیال میں نایاں تھا۔ ہیں بالنگرار یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں علم ادب یک عام انگریزوں کا وسترس تھا وہ یہی ترحمه تھا۔ اورجب ہم اس امر کا خیال کریں کہ شکسیر ' مٹن ' ڈکنز سیکرے وغیرہ کے سے مصنفین کے کلام کے سقدر فقرے اور جلے با ادادہ اس زانے کی عام بول جال میں ملکئے ہیں تو ہم اجیمی طرح سمجہ سکتے ہیں کہ وو سو بیس تیس کتاب مقدس کے نقلوں اور فقرول نے امریزی زبان میں کیسی گلکاریاں کی ہونگی ۔ اسوتت جو استعارات وشبیبات بزاروں کتابوں سے گئے جاتے ہی اس زانے میں صرف ایک كتاب سے لئے جاتے تھے ۔ ان كے افذكرنے ميں ہى آسانى تھی کیونکہ عبرانی علم ادب نے ہر انداز خیال کے الحوار کا سامان مبيا كرديا تقا - اسينتر نے ايني تقالے سيون (Epithalamion) یں جس موقع پر اظہار عبت کیلئے نہایت گرا گرم فقروں کا دریا بہا دیا ہے وہاں دلہن کے واضلے کیلئے دروازہ کھولنے کا حکم ویتے ہوئے اسنے وہی انفاظ استعال کئے ہمی جو حقر داؤد نے استال کئے تھے . كرامول نے ولنبار كى يہا ديوں ير جب گُرُر کو جیسے ہوئے وکھا تو شعاع آفتاب کا خرر مقدم حضرت والو و بی کے الفاظ میں کیا اور کہا کہ " خدا کو بندی اور برتری مال ہو اور اسلے وشمن پریشان موں جسطرح دمواں فنا ہوجاتا ہے اسلاح تو اہنیں فنا کر دیگا " نبیوں اور رسولوں کے اس برعظمت شاعرانہ تخئیل سے انوس مونکی وحبہ سے عام لوگوں کی طبعتیوں میں بھی ایک طرح کی رفعت و زندہ دلی بیدا ہونے نگی تھی اور باوجود سبالغدادر تقشّع کے اس زمانے کی طرز بیان آجکل کے رکیک سوقیانہ انداز کے یہ نسبت قابل ترجیج تھی۔

گر کتاب مقدس کا اثر علم اوب اور معاشرت سے بدرجہا زیادہ عوام کے افلاق پر بڑا ۔ الیزبتھ کیلئے یہ مکن تقاکه منبروں پر وعظ كاكبنا بندكروب يا ان مواعظ كيلئ خاص طريقه مقرر كردب گر یہ غیر مکن نفاکہ وہ انضاف محم اورسیائی کے ان ملبندرتبہ واعظین کو خاموش کروے یا انہیں اینا ہمنوا بنالے جیکے بیانات اس کتاب میں موجود تھے جیکے اوراق خود اس نے اپنی تو م کیلئے کھول دئے تھے اس زانے میں جسقدر اظافی اثر تا م انہر نا تا م انہر کا ماری اخبارات اسائل اسفامین اخلیات اواعظوں کے بیانات اور مواعظ سے بیدا موتا ہے اس زانے میں اتنابی انز صرف الك كتاب مقدس سے يبدا ہوا تھا۔ ہم جسقرر بغرضانہ طورير جاہ*ی اسپر نظر کریں' یہ اثر ہر حالت میں نہایت حیرت انگیزمعا*م ہوگاتام انسانی افعال پر ایک ہی اثر خالب وحاوی تھا ۔ اورزمانہ اضی میں جتقدر مستعدی بیدا ہوی تھی وہ سب ایک معین وہش نهي كيلئے ايك مركز ير مختمع وستحكم كرويكى تقى - قوم كى ہرايك فرز و اوا سے یہ تغیر محسوس ہوتا کھا۔ انسان اور انسانی زندگی كا جو مقصد اتبك سمجها جاماً كلا ان سب ير ايك نيا مقصد غالب أليا تفاء ايك نئ اخلاقي وغرمي تحريك مرطيق مين يعيل ممئي متى -علم اوب اسوقت کے عام میلان کا آئینہ تھا اور وعظ ومناظرے کی

بروگرن بروگرن

چھوٹی چیموٹی کتابوں نے (جوابکت پرانے محتبالاں میں ہری ہوی ہا) ادب القدم کے ترجوں اور نشأة جدید، کے الحالوی اَلَوَلَ كُونْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّا اللّالَةُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل كرويا تقاء اليزيني كے مرفے كے دوہى برس كے بعد كروثين في الكا کھا کہ "الگلتان میں وینات کی حکومت ہے" سولدویں صدی کے علائ عظام کے اُخری شخص کاسونون کو جب شاہ جمز نے بلایا تو اسنے معًا یہ رائے تائم کردی کہ" بادشاہ ورعایا دونوں ادبیات کیفن سے بے یروا ہیں " وہ کہتا ہے کہ" الکلستان میں علائے ویٹیات کی بڑی کثرت ہے اور سب اہل علم اسی جانب چھے ہوئے ہں "۔ دہاتی کرنل بیسن سے شخص کو بھی دینات كا شوق يبيدا ممو كيا حقا . "تخفيل علم سے اپني فطري توت فهم كو ترتی دینے کے بعد ہی اسنے پہلا کام یہ کیا کہ نمی اصول کے مطالعے میں مشغول ہوگیا" اصل کیا ہے کہ تمام قوم ایک عام کلییا بن گئی تھی' حیات و مات سے سائل جھکے شکوک شکیسہ کے زمانے میں اعلیٰ دماغوں سے بھی حل نہو سکتے تھے' اب نہ حرف امرا وعلما كى طرف سے بيش كئے جانے لگے بلكه كسان ووكالمار بھی انکے جوابات کیلئے زور وینے لگے ۔ حق یہ ہے کہ ابتدائی **طریق** بیمه ریٹنوں کو مروہ ول نرمهی مجنون سمچنا کسی طرح روا بنیں۔ اور تکراڑی ابھی یک نرہبی سحریک کا نصاوم عام تعلیم ونعلم سے ہنیں موا تھا ۔ در حقیقت الیزینج کے دور حکومت کے ساتھ ساتھ اسے زمانے کی مخصوص علمی آزادی بھی بتدیج ختم ہو گئی -وہ یر حیرت فلیفانہ خیالات جنہیں سڈنی نے برونو سیے

طامِل کیا تھا اور جنی وجہ سے مارلو اور رائے پر وہریت کا الزام لگایا تھا مکہ کی نہی سہل انگاری کیطرح اسکے ساتھ ہی سائمة فنا بهو كَنْ مُردر البَرميتية كي تعليم كا نسبتُهُ آسان ولطيف حصته یورئین مغرزین کی طبیعتوں کے بالکل موافق کھا ۔ کرنل تجیین تناه کشوں میں شامل تھا گر اسکا جو مرقع اسکی بیوی نے کنیاہے وہ نری اور رحملی میں وان و الک کی تصویر کی برابری کرا ہے اس مرقع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ "زمانہ شباب میں وہ اپنے حن و جال میں متاز مقا اسکے دانت ہموار اور موتی کے مانند آب دار تھے'۔ بال بھورے اور ایام جوانی میں بہت گھنے ... تھے اور شانوں کے دونو جانب بڑے بڑنے حلقوں میں حکر کھائے مبوئ بڑے رہتے تھے۔ اہم معاملات میں اسکی طبیعت میں نہایت سنجید کی تھی گر او تقاریب کا یہ نوجوان اسکوار 'باز کے شکار کا شایق اور رقص و سرود اور فن شمشیر بازی کا مهرتها، اسی طبیعت کے صنعتی ذات کے ظاہر کرنے کیلئے یہ کافی ہے کہ اسے مصوّری سنگراشی اور جله فنون لطیفه سے ناقدانہ محبت تقی علاوہ بریں اسے اپنے باغوں کی زمین کو ترقی دینے جِن مگانے 'روشیں بنانے اور جنگلی درختوں کے نضب کرنے میں خاص مسرت بوتی سی عصل ح وه انجیول کی سخیق و تدقیق می جودت لمیع دکھاتا تھا اسطرح موسیی سے بھی اسے بہت الفت تھی اسیں اسے بڑی مہارت تھی اور اکثر خیال بٹانے کیلئے وہ بتار بجانے لگآ '' اس میں شک نہیں کہ الیزیتیۃ کے

باشت مرزواة ل

وقت کا سا جنش' اسوقت کی سی حرص وظمع' وسیع احساس و جدر دی' میوزست مسرت کی زود انزی' باتی نہیں رہی تھی گر اخلاقی غلمنت' مردانگی کی ا**ور حصال** وقعت اور انضباط و توئت مسادات كو ترقى حاصل بوكئى تقى يوينيوں السافى کی طبعیتی انضاف بیند سفرز وضابط موتی تقین اس زمانے مین زمدگی کا عام انباط جاآ رہا تھا گر اسے بجائے گھروں کے محدود طلقے میں زیادہ فرحت انگیزی بیدا برگئی تھی مسترجیمین اینے شو ہر کے متعلق لکھتی ہے کہ " ونیا میں ایک باپ جنقدر شفیق ایک بھائی جنقد خبتی ایک آقا جنقدر مهربان ایک دوست جنقدر و فا شعار ہوسکتا ہے یہ سب خوبیاں اسیں بررحب اتم موجود تھیں "منا اُہ جدیدہ کے جوش خود سری و بے یروای کے بجائے ایک طرح کی مردانہ وار یاکیزگی بیدا موکئی تقی " نو جوانی وسن رسیدگی کے کسی زمانے میں بھی نوبصورت سے خوبصورت اور دلفریب سے دلفریب عورت بھی مسر بھی ن غر ضروری اختلاط اور از ونیاز کیطرت مانل نہیں کرسکتی تھی۔ عقلیند اور نیک کردار عورتوں سے اسے محبت تھی اور ایکے ساتھ ہرقسم کی باک وصاف ونیش گفتگو میں اسے نطف آتا تھا مر يه مُفتكو اس قسم كى بوتى متى جسكى سنبت كسيطرح كا نازيبا گان تھی نہ ہو سکے 'مرووں کے درمیان میں بھی وہخش گفتگوسے احتراز كرمًا عمّا اور أكرجيه تبض وقت وه دمكي ومذاق سيخوش برة التقا كر اس مي بهي وه تغويات كي ألاش كالشخل نبي برقامقاً" ایک یمورٹین کی نظر میں زندگی کا وہ قابالی بین جسی " نشاة جدیرہ کے لوگ سرست رہتے تھے' اخلاق ومقصد حیات کے منافی معلوم ہوتا تھا۔

باشتق حزو اول

انکا ملمح نظریه تفاکه وه ضبط نفس یه قادر بور) اور اینی ذات اینے خيال' ايني تنفتكو اور اينے افعال پر قابو حاصل كرسكيں ۔ وہ اينے گر د ومیش کے لوگوں سے نعیف تریں جزئیات پر تھی ج گفتگو کرتے تھے اس سے بھی ایک طرح کے وقار وغور وفکر کا اظبار ہوتا تھا۔انکے مراج میں اگرچیہ بالطبع تیزی ہوتی تھی گر وہ اپنی طبیعت کو سختی کے ساتھ قابو میں رکھتے تھے۔ بات چیت بیں وہ خاص طور پر یہ نگاه رکھتے تھے کہ اس سے فضولی و یاوہ گوئی نہ ظاہر ہو۔ وہ سمجہ بوجہ کر بات کرتے اور اپنے الفاظ کو پہلے سے جانج لینے کی کوشش کرتے۔ انکی زندگی معین و متلکم تھی۔ وہ زیادہ خوری و لذات نفنانی سے محرز رہتے تھے۔ سویرے اٹھتے اور کھی بیکار ہنیں رہتے تھے اور نہ کسی اور کو بیکار دیکھنا بیند کرتے تھے " تبدیل وضع سے بھی ان کے اس نے وقار و ضبط نفس کا پتہ چلتا تھا۔ نشاّة جدیدہ کے زرق برق اور شوخ رنگ لباس اور زبورات مترک ہوگئے تھے۔ کرنل بھین نے "بہت ہی ابتدائی زمانے میں ہرطی كا قيمتى بباس بينا ترك كرويا تقاء باب بهه وه اينے نبايت بى سادے اور لا آبالی انداز میں تھبی بہت ہی معزز معلوم ہو اتھا" ہسیں شکے نہیں کہ مباس کی رنگبنی وتنوّع کے ترک کردینے کا اثر زندگی کے رنگینی ونٹوعات پر تھی بڑا گریہ نقضان ایسا تھا جسکی تل فی حقیقی فوائد سے ہوگئی ۔ شاید ان فوائد میں سب سے برا فائدہ یہ ہوا کہ معاشرتی سیاوات کا ایک نیا خیال بیدا ہوگیا پیورٹینوں ع اشغال کی کیمائلی اور میسائی نربب کے بھائی چارے کی وجہ سے انکے

11

ولوں سے الزیبة کے عہد کے معاشرتی امتیازات کی سیسے زائل ہوگئی۔ اوفیٰ ترین کسان سی بیسم ا تقاکه اسے خدا کی مخوق ہونے کی عزت حاصل ہے' مغرور تربین امیر بھی ایک غربیب تربین "ویی" کی روحانی طر**بق س**ور منج مسادات کو تسلیم کرتا تھا۔ خانہ جنگی اور عہد'' حافظتے'' کے دوران میں اور طبیقہ جو عظیم معاشرتی 'انقلاب رونما ہوا و <del>ہ ہجی</del>ین کے سے مزین کے انداز میں ہیلے کا اعلی موس ہونے لکا تقاریجین فریب سے غریب شخص سے بھی نبایت خوش خلقی و مجبت سے بیش آ تھا اور اکثر اپنی فرصِت کے اوفات عام سیامیوں اور غرب مزدوروں کے درمیان بسر کرتا تھا۔وہ کھی ایک اونیٰ شخص کو بھی جقیر نہیں سمجننا تھا اور نہ بڑے سے بڑے شخص کی خوشامد کرا تھا۔ امرا سے پنیے کے طبقے کوجو کام سبرد موا تھا خود اس کام کے احساس نے ان میں ایک نئی بنت وخود داری سیرا کردی متی ۔ السف جیب کے ایک دباغ نیم مایا ولگش کی ماں لندن میں رہتی متی اس دباغ نے اپنی ماں کے متعلق لکھا .... ہے کہ " میری ماں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی اور انکی نہایت فرا نبر دار تھی ۔ اینے شوہر سے کبی الفت وشفقت سے بین آتی ۔ اپنے بحول سے مہایت نرمدلی کا برتا و کرتی اسے ضرا پرستوں سے محبت اور برکار اور مہل آدمیوں سے بیحد نفرت تمی ۔ لوگ اسے زبرو پارسائی کا لیک منونہ سیحقے تھے ۔ گرجامی جانے کے سوا وہ باہر بہت کم جاتی تھی ۔ نعطیلوں اور دوسرے موقعوں پر جب اور لوگ تفریح کو جایا کرتے تھے وہ کچھ سینے رہے کا کام نے بیٹی اور کہتی کہ " یہی میری تفریج ہے" خدا نے اسے

بالشيشتم عزواةل

ایک معنی خیز ذہن اور عمرہ حافظہ عطا فرایا تھا۔ کتب مقدس کے تمام تضے اسے یاد تھے اور شہیدوں کی تمام داسانیں بھی از برتھیں -ضرورت کے وقت وہ انہیں بے تامل بیان کرسکتی تھی ۔ اس نے وقائع اگریزی کو تھبی اجمیعی طرح دیکھا تھا اور اس میں بھی اسے مہارت تھی ۔ انگلِستان کے تمام بادشاہوں کے نامول سے میمی و، یوری طرح آگاہ تھی ۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ جاردنگم بیں بس زندگی سبر کی "

تاريخ الكلستنان مصدسوم

نرمبی تحرکی کا زور طبقہ امرا کے بانسبت طبقہ متوسط اور کاربار كرنے والوں ميں زيادہ خاياں تفا اور جن نئے موثرات كى وجه سے اس زانے کے بوگوں کی اخلاقی سطح لبند ہورہی تھی انکا کال ترین اور شریف ترین منونہ اس طبقۂ متوسط کے بیو رطینوں میں یا یا جاتا تھا - جان ملٹ طریق بیوٹینی کا نہ صرف اعلیٰ ترین بلکہ کا ال ١٩٠٨ ترين نمونه ہے۔ وہ اس طریق زمب کا پورا يورا معصر بے ۔وہ اس زمانے میں پیدا ہوا جبکہ انگلتان کی سیاسیات اور انگلتان کے نہیب یر اس سخرکی کا اثر قوی طور پر محسوس مبونے لگا تھا۔ اسكا انتقال اسوقت بواجبكه تام انگلستان كو اس سانج مي وهالي کی کوش ختم ہو جکی تھی اور خوو کی تحرکی ان متعدد موثرات کے اندر حبدب بموکئی تھی جنسے اگریزوں کے اخلاق و معاشرت کی موجودہ صورت قائم ہوئی ہے۔ اسکی اوائل عمر کی نظموں اس کے سن رشد کے رسالوں اور اسکی بیرانہ سالی کی شنوبوں سے اسکی زندگی کے تین مختلف مارج نہایت صاف طور پر نظر کے سامنے اجاتے ہیں۔

اسے عنفوان شباب کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ " نشاة جدیدہ" کی ذہنی جودت شاعرانہ راحت طبی اور خوش طبی انھی کسی حدیک يبورسين خاندانول مي باقي تقى - اسكا باي باوجودكد رويمية كالين دين کرنے والا اور بنیایت ضابط اور مختاط آدمی تھا مگر سیقی کا بھی ماہر نظا اسلئے اسکے بیٹے کو بھی عودو بربط بچانے کی مہارت باپ سے ورثے میں ملی تھی ملٹن نے حب کچھ زمانہ بعد اپنی تعلیی تجویز بیش کی تو اسیں ایک جگه نهایت ہی دلجیب پیرایہ میں اس امریر زور دیا که اخلاقی تربیت کیلئے موسیقی کو بھی ایک ذریعہ قرار دینا چاہئے ۔ اسکے اہل خاندان اسکامعلم اسکا مدرسہ سب کے سب يورشين تحف مر اسكى ابتدائي تعليم وتربيت مين نه كسي قتم كي نيك خیالی کو دخل تھا' نہ کوئی بات آزاد منتی کے خلاف یائی جاتی ہے وہ خود لکھتا ہے کہ " میں ابھی ہی مقاکہ میرے باب نے مجھے کتب علمیہ کے مطابعہ کی ہدایت کی اور میں نے اس ذوق شو کے ساتھ اس پر توجبر کی کہ بارہ ریس کی عمر سے کہی السانیس ہوا كمي آدهى رات سے يہلے اپنا سبق ختم كركے بسترير كيا ہوں " مرسمہ میں اسنے یونانی' لاطنی' اور عبرانی 'زبانیں سکیمی تفتیں گر اسکے ساہوکار باپ نے اس سے اطالوی اور فرانسیی سیھنے کی بھی تحریک کی اگریزی علم ادب مین منظرر اسب سے پہلے اسکے شاعران جذبات كو السينسر في برانكيفة كيا - باوجوديك وراما توسيوس اور امحاب دم ورخ میں جنگ عباری تقی' گر ملٹ کے وقت تک یہ مکن تھا کہ ایک بعور مین نوجوان ایسے تھیل وال کی رغبت کو علیٰ الاعلان آشکارا کرسکے

تايخ الكلِستان صيسوم 100

جہاں جانس کے علمانہ ڈرائے ہوتے ہوں یا ضلاق المعافی شکسیر کے مسی زبان کے ایکٹ وکھائے جاتے ہوں' اور در بار کی قدیم شان و شوکت اور عیش وعشرت کے حالات کو دکھیکر وہ خود اینے کوس ادر مركيديز كيلي مواد فراہم كرك . يه نوجان عالم" اس كما ندار جيت كے ینے تدیم زمانے کے بھاری بھاری ستونوں کی تطار میں پڑا میمرتا تما جيك الائي حق كي كركيال ببت بي مزن و منقش عقيل، اور جسیں ایک نفیف سی جھاک نبرب کی تھی یائی جاتی تھی' اور نیجے بهت صاف وللند آواز ميل ارغنون بجاكرًا تقاءً اس عالم سرخوشي میں اسے کلیساکی آنیوالی کشکش کا کوئی اثر مسوس نہیں ہوتا تھا! زندگی کی یہ یہ تطف ویحیدیاں اس یٹرمردگی اور درشتی کے بالکل منافی معلوم ہوتی ہ*یں جو زمانہ* ما بعد م*یں جنگ و حدل اور دارگیر* کے باعث پیوٹینوں کے مزاج میں بیدا بوگئ تھیں اس نوجوان شاعر کی طبیعت میں اک گونہ حماب ضرور کھا اور اسی وجہ سے ره کھیں تاشنے اور منہی نراق سے جھیکتا تھا۔ اسے خود رینی اس کرزوری کا اعتراف ہے گر اسیر بھی وہ اپنے گردو بیش کی خوش طبی اور کیجیی سے فاصی طور پر حظ حامِل کرتا اور اکثر فضولیات و تغویات یک بین بھی شرکیک بوجاتا تقا ، وه عش وعشرت کی محفوں میں جاتا اور دہاتوں کے سلوں میں جہاں نوعمرمردوزن سار بجاتے اور ناچتے کو دتے تھے 'گشت کرتا پھرا تھا ۔ سکن کوئی اسے بڑا نہب کہنا تھا۔ اسکے بشرے اسکے بھرتیا حبم اس کے یر از نزاکت وسمانت حسن اسکی پیتیانی پر عجفرے بوئے بیک وار

مجورے بالوں سے کسی قسم کی زاہرانہ ومراضانہ کیفیت کا مطلقا الم نہیں بہوتا تھا۔ اسکے جو فقرے اور نقل ہوے ہیں ان سے معلی ہوتا ہے کہ اسے ہر ایک نوبصورت شنے سے حظ عاصل ہوتا تھا۔ کیکن یہ نوجوان پیورٹمن نازیما اور ننہوانی لذتوں سے ہمیشہ وور بھاگتا تھا۔ وہ خود لکھتا ہے کہ '' میری طبیعت کی سنجیدگی اور میری واجبی رعونت و خود بنی مجھے ہمیشہ اس شم کے ذلیل لوگوں سے بلند رکھتی تھی " اسینسر کے مطابعہ سے اس میں فروسیت کا ایک خیالی جوش بیدا بوگیا تھا گر اس زمانے میں فروسیت کی وقعت جس ظاہری نائش و لوازے پر منحصر مقی ان سے وہ اپنے تقوی و تدین کیوجہ سے مخرز رہتا تھا۔ اسی کا قول ہے کہ " اس معم کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے ۔ ہر ایک آزاد و شریف شخص کویمیاتی ك وقت سے ہى نائك سمحنا ما ہئے" اس طبیعت كے ساتھ وہ اپنے لندن کے مدر سے سنٹ پال سے کرائٹس کالج کیمبرج کو کیا اور یونیورشی کے تام زمانہ تعلیم میں اسکی طبیعت کا یہ انداز برقرار رہا۔ استے بعد میں لکھا ہے کہ جب استے میمرج کو چھوار تو کوئی اسکی برگوئی نہیں کرتا تھا اور تمام اچھے لوگ اس سے خوش تھے۔ کیبرج سے نگلنے کے بعد اسنے یہ عزم کرلیا کہ" اعلیٰ یا اولیٰ جس کام کیطرف زبانه اسکی ربیبری کرنگا اور جو خدا کی مرضی پوگی وه خود كو المن كام كيلية وقف كردلكا يد

زیر کی اس قسم کی پر سکون و خاموش دلیبی میں بھی بیٹیز کر امول کی طبیعت کی سختی کا بیا جلتا ہے مقصد کی رفعت اور رستی افلاتی کو ویسی باعتبة تم خروا ول

تشدو کا نیتجہ یہ ہواکہ " نشاء حدیدہ کے لوگ جس قسم کے لذائد انسانی سے خط عاصل کرتے تھے بیورٹین ان حقیقی مسرتوں سے محروم ہوگئے ملن تعمتا ہے کہ" اگر خدا نے تھمی پارسا یا دس کی قوی محبت سی کے ول میں جا گزیں کی ہے تومیرے دل میں کی ہے " کوس کووہ ان الفاظ پر ختم کرا ہے کہ سکیو کاری سے عبت کرو یہی ایک شنے ہے بو حقیقظً آزاد ہے '' لیکن نیکو کاری اور یار سایانہ حسن کی محب*ت* نے اگر انسان کے عادات واطوار کو تقویت وی تو اسلے ساتہ ہی ان چروں نے انانی ہمردی اور ذہانت کے دارے کو تنگ کرویا۔ اویر کے حالات سے معلوم ہوجیکا ہے کہ خود ملٹن کی طبیعت میں حباب موجود نتا اور وه اینے گره دمیش کی عامیانه مُبتندل زندگی سے نونت کیاتھ کنارہ کش رہا تھا۔ شکیسر کی تصانیف سے آسے نہایت الفت تھی گر فالسٹاف کے قصے سے اسے کسی قسم کی مسر نہیں ہوتی تھی ۔ یس حب مکنن سے ذمی علم کی یہ حالت کھی تو کم تعلیم یافتہ لوگوں میں اس قسم کی اخلاقی سختی کا نتیجہ اسے سوا كيا بوسكتًا عمّا كه برقسم كى معاشرتى ويحبيون سے ان كى طبيعتونين تَنَقُّصُ بيدا موجائ ' ايك معمولي بيورنين نجي مد انبيں جيزوں كو ليندكرتا تفاجني دين كي جعلك ببوتي لتي شيطنت اوراياكي سے اسے غایت درجہ نظرت رمتی متی وہ عام بنی نوع انسان سے اینا کسی قسم کا تعلق نہیں سجمقا بھا بلکہ صرف ایک متحب جاعت کو اپنی برا دری میں واض جانتا تھا۔ اینے ولیوں کے علقے کے باہر کی ساری دنیا سے اسے نفرت تھی کیونکہ وہ لینے سوا

بالششيتم خرواةل

تام لوگوں کو خدا کا تمن تصور کرنا تھائے بُیوریٹنوں کی اندرونی برم دلی اور ان کے بیشتر کا ہری انعال کی سنگدلی باہم متضا ومعلوم ہوتی تھی گر اسکی اسل وجہ یہ تقی کہ انہوں نے مدہب کے علاوہ اور تما م چبزوں سے تنکیس بند کرلی تیں ۔ کرامول اینے لڑکے کی موت کے ستعنق خود کہتا ہے کہ '' میرے ول میں ایک تیر پموست ہوگیا!' اور اسی باعث جب لوگ <del>آرسٹن م</del>ور کی فتح کی خوشیاں منا رہے تق وه سنموم اور شكسته خاطر گهور سير سوار علحده جاكر عثيرا مرجب اسى كرامول نے باوشاه كے حكمنامة قتل ير وستخط كيے تو وہ مارے نوشی کے الچھلنے لگا ۔جن لوگوں نے اسطرح پر اپنے گروو بیش کی نصف ونیا سے اپنی ہمردی کو منقطع کرلیا ہوا اننے یہ تو قع کب ہوسکتی ہے کہ انہیں خود اپنی زندگی کے تام ماج سے بجیبی ہوگی ۔ انسان میں مزاح ایک اسی صفت ہے جس سے کسی فاص جانب کے سابغہ وغلو کی خرابیاں بڑی حدیک کم ہو جاتی ہیں، گر زندگی کی اس نئی سختی و ایندی نے اس صفت کو بالکل ہی مردہ کردیا تھا ۔ ایک تادر مطلق کیلرف ہمہ تن رجوع ہو جانے کا اثر یہ ہوا کہ عام معاملات میں توازن وتناسب کا احساس مورٹیوں سے بورًا فیورًا مفقود ہوتا گیا ۔ ندہی جوش میں انہیں رائی کا بہاڑ نظر آنے لگا۔ یہ دیندار عید میلاء کے موقع پر سفید عبا پہننے یا سموسہ کھا سے ایسا بی احتراز کرتے تھے جیسا نجاست و دروع کوئی سے۔ جقدر یہ غلوے نہی بڑستا گیا اسیقدر زندگی میں سنتی وکرختی اور بے کمنی پیدا ہوتی گئی۔ البزیتی کے زمانے کے کھیل تا شے اسن

بالششتم حزوا ول

سر عقل وفراست اور قوت فیصله اکثر مرعوب ہو جاتی تھی۔

البورگرامو البورگرامو البور کرامول جب بہلی بار ہاری نظروں کے سامنے آتا ہے

بیدائن میں کہ اسکا طور وطریق قصبے کے ایک ستوسط العال دیہاتی نوجوان کا سا

معام مقا عوه منظلان اور سنٹ آبوز کے قرب وجوار میں ایک كانتكار كى حيثيت سے رستا تفا ، وقشاً فرقتاً اسپرسخت رنج وغم كى حالت طاری ہو جاتی تھی اور وہ موت کے نقور سے پرسٹان ہو جاتا تھا۔ وہ ایک دوست کو لکھتا ہے کہ " مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں منیک میں رہتا ہوں جسے لوگ "طول اللہ سے تبير كرتے مي ، يا شايد كيڈر مي رہنا موں جكا مفوم مر كلات کے مرادف ہے تاہم خدا وند نے مجھ بالکل چھوڑ نہیں دیا ہے ان لوگوں پر خدا ئے ایک کے قرب کا خیال ایسا حادی ہوگیا تھا کہ عام وكوں كى طرز زندگى كو وه مجمع كناء سجتے تنے -كرامول اسى نطابي المحقا ہے کہ " تھیں معلوم ہے کہ میری طرز زندگی کیا رہی ہے میں تاریکی میں زندگی بسر کرتا رہا ہوں' اسی سے الفت رکھتا تھا اور روشنی سے مجھے نفرت متی ' خدا کے احکام پر حین مجھے بیند نه تها " بيكن نظن غالب اسكا برترين كناه يه نفاكه ده نوجواني کے طبی انبیاط سے خطا اٹھاتا کا اور اس قعم کے عمیق غور و گرمی

بانتشتم حزواةل

نہیں پوتا تھا جو باللبع زیادتی عمر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔جن لوگونکی طبیقیں بنین کی طرح تخیل بیند تھیں ان میں اس کشکش نے اور زیاده خیالی صورت اختیار کرلی تھی ۔ جان بنین مقام المسلو وقع بد فرڈ شار کے ایک غریب تعمی کر کا راکا کھا اور بیمین ہی سے بشت و ووزخ کے یر خطر مناظر کا تصور اسکے ذہن میں جم گیا تھا۔ وہ خود لکتا ہے کہ "جب میں صرف نو دس برس کا لڑکا کتا اس وقت بھی ان خیالات سے میری روح کو ایسی پریشانی ہوتی تھی کر کھیں کود ادر بحیین کے سنسی نماق اور اینے نوش طبع رفیقوں کے درسیان اکثر ان خیالات کی وجه سے سنموم ویژمردہ ہو جایا کرتا تھا سکین اس پر ہی میں اپنے گناموں کو ترک نہیں کرتا تھا" جن گنامونکو وہ ترک نہیں کرتا تھا وہ صرف ایک کا شوق اور و بہات کے سنره زار پر ناچنا مخا ۔ اسنے اپنے قصوروں کا خود نہایت سنتی کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت ان دو باتوں کے علادہ اسیں صرف ایک یہ عادت اور تقی که ده قسم کھایا کرا تھا لیکن ایک قبھی عورت کی نصیت پر اسنے اس عادت کو کلخت ترک کروہا تھا۔ گھنٹہ بجانے کو اسنے ایک مو لغو وستور" قرار دیر ترک کردہا تھا۔ گر اسکا یہ شوق ہمیشہ باتی رہا۔ دہ کلیا کے بنار کے نیجے حاکر گھنٹے کی طرف دیکھا کرتا تھا بیاں تک کہ ایجے ول میں یہ خوف بیدا ہو جاتا کہ ساوا میرے گنا ہوں کے باعث گھنٹہ کوٹ کر میرے اوپر گر پڑے اور میں اس کے بنچے

کمیں جاؤں' اس خیال کے آتے ہی وہ نہایت پریشانی کے ساتہ وروائ سے نقل بعالی تھا۔ ناچ اور کھیل کود کے خلاف ایک وعظ کا اثر یہ ہوا کہ اسنے ان وگلیوں کو ترک کردیا گر میر شوتی غالب آیا اور وه اپنے عزم پر تائم نره سکا ۔ وه لکھتا ہے کہ " مینے وعظ کا اثر اینے ول سے دور کردیا اور نہایت سرت کے ساتھ کھیل اور شکار کی برانی عادتوں کو اختیار کرمیا . لیکن اسپروز جب میں ایک بلی کے شکار میں مصروف تھا اور اس پر ایک چوٹ کرجیکا تھا اور قربیب تھاکہ دوسری چوٹ کروں کہ کایک آسان سے ایک آواز علی کی طرح سے سیرے ول میں آئی کراآیا تو اینے گناہوں کو چھوا کر ہشت میں جائے گا یا انہیں گناہوں میں مبتلا ہوکر دو زخ میں پڑھا'' اس آواز سے یں نبایت حیرت میں بڑگیا ۔ یف بلی کو وہی زین در چیوڑا اور خود آسمان کی طرف ویکھنے نگا اور مجھے ایسا معلوم ہواکہ گویا میں اپنے دیدہ ول سے خداوند بیوع میٹے کو ویکھ رہ ہوں کہ مجصے بید نا راض ہی اور میر سی اس قسم کی نا شایشہ حرکت پر مجھے سخت سزنش کی دہمی دیرہے ہیں "

۲.

كاساتفغ كى حكومت يركسي قسم كا اعتراض نبيس عقا اورييوركمين متباي ولمن نے زمانہ مابعد کی کشکش میں مض سیاسی ضرورت سے مجبور ہوکر پر شمیرن طریقیہ اختیار کرایا تھا گرجس توکی نے ایک وقت مِن تَلَيْخُ الْكُلْسُنَانَ ير استقدر قوى انثر وال بَقا السكي نشو ونا كا زانه النربيقة كے عهد كے عميب وغريب واقعات ميں سے ايك واقع تعايكليسا ك متعلق النرميته كى روش كى مبنا " قانونهائ تفوق واتحاد ير تفى یہلے قانون کی روسے کلیسا کے تمام عدالتی و وضع توانین کے اختیار سلطنت کے ماتھ میں آگئے تھے اور دوسرے قانون نے عقائید وأداب نمب كيك ايك خاص طريقة معين كرديا تفا جس سے الخراف فالذئا جائز نہیں تھا۔ اسیں شک بنیں کہ عام قوم کیلئے اليزيتية كاطريقيه ايك عاقلانه ومفيد طريقيه بتحاء أكرحه مرران سطنت اور علی کے ربانی میں سے کسی نے مکہ کا ساعد نہیں ویا گراسنے خود تنِ تنها تام شخاصم فرقول میں ایک طرح کی عارضی صلح قائم كر ركھى تھى ۔ جاں "اصلاح" كے اہم اصول كو قبول كراييا كيا تقا وہں حد سے بڑھے ہوئے مصلحین کے جوش کو تھی روک دیا کیا نفا ، کتاب مقدس ہرشخص کیلئے کھی ہوی تھی ، گھرکے اندر بحث وسباحثه كرفے يركوئى روك ٹوك بنيں تقى كر حاعت بندی کے ساتھ آئیں کی زور آزائی کو اسطرح پر بند کرویا گیا تھا کہ حرف وی لوگ وعظ کینے کے مماز تھے جٹکے پاس سرکاری ہوآ مور ظاہری اتحاد عل اور عام مبادت میں شریب موسے پر برشخص مجدور تھا۔ نیکن نرمبی رسوم کی ان تبدیلیوں کی نہایت

باشتتم حزواة ل

سنتی سے روک تعام کی جاتی تھی جنکے ذریعہ سے جنیوا کے جوشیلے مصلوں نے ملک کے مزمی تغیر کو نایاں کردیا تھا۔جس زانے میں كه انكلتان إبى ستى كے قائم ركھنے كيلئے جد وجبد كر رہا تھا ايس زانے یں مکہ کی یہ مفتدل روش قوم کی طبیعت کے بالکل موافق تھی گر جب پوپ کے فرانِ معزولی کے بعد کھی کھی نخاصت شروع موکئی تو طریقہ پروٹیٹنٹ کے علانیہ اظہار کی تحریب میں نئی توت پیدا موکئی کیکن قیمتی پیشی که مصالحت کا طریق اگرچه کمزور وبیکار بروگیا تھا بیر بھی ملکہ سختی کے ساتھ اسی بر اڑی ہری تھی۔ اپنے گردو بیش کے ترقی پذیر نہی جوش سے اسے کسی قسم کی بدروی بنیل مقی،اسکی طبیعت اعتدال کی طرف انل مفی اور اسکی غایت المرام صرف یہ تھی کہ ملی نظم و سنق قائم رہے۔ سکن نربی متعصبوں کا جو گروہ پرسیٹیرن جنڈے کے بنچ جمع مبول **کاربرائ** کتا اسنے نظرو نسق اور اعتدال سکو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ أمس كار رُائِكَ ان لوگول كا سرگروه نقار است جينوامي تعلیم پائی متی اور طریقه کالون اور اسکی قرار داوه حکومت کلیا کے سطل اسکا اعتقاد جنون کی حد کو پہنیا ہوا تھا۔ الگلستان میں وایس آگر وہ کیمرج میں مار گیرٹ کی پروفیسری دینیات کے عہدے یر مقرر ہوگیا اور اسے موقع مگیا کہ اینے خیالات کو یوری طی شایع کرسے کسی فرقہ نہی کے مقتدی کے ساتھ زمانہ ابعد میں امیں کم بدر دی کا اظہار نہ ہوا ہوگا جیسا کار رائٹ کے سائقه بداید ده باشبه ایک عالم اور خدا ترس آدمی تقا گراسکا

تعصب ازمنا وسط کے حکام نمی کے تعصبات سے کسی طرح کم نعقا۔ تديم طرز عبادت كے وستور' اصطباغ كى صليب واعظوں كى سفيد عبائم شادی کی انگوهی یه سب ایسے رسوم تھے جنس وہ نہ صرف عام بيورينيوں كى طرح البند كرتا تقا بكه ان رسموں كوبت يرستى اور بیمیت کا نشان قرار ویتا کها ـ سین رسومات اور ویم ریستی کے خلاف اسکے اس شورو خل کا کوئی اثر الیزیینہ اور اس کے اساقد اعظم پر ہنیں پڑا تھا ۔ انہیں جس خبرنے چونکایا وہ یکھی کہ کارائ ایک ایسی ندنهی حکومت کی تجریز بر زور دیتا نقا جبیس سلطنت کلیا کے قدموں کے نیچ جا بڑے اساقفہ کی مطلق العنان حکومت کو وه شیلان کا اخراع سمجتا تھا ۔ گر اسے ساتھ ہی عام بادربوں کی مطنق العنان حکومت کو وہ فدا کے حکم سے قائم کی مبوئی نبتاتھا۔ جنیوا کی نئی طب رش کلیسا کے گئے وہ پسے افتیارات کا دعویدار تھا جنہیں بوپ نے کہی خواب میں بھی نہ ديكها مو . وه چامتا نقاكه برتسم كا روحاني اختيار و اقتدار عقايد کا تغین' رسوم کی ترتیب کلیتہ کلیا کے عال کے انتوں یں دیدی جائے ۔ اخلاق عامہ کی بگرانی بھی انہیں سے متعلق مو مختلف مدارج اور مجابس مذمبی کا ایک انتظام قائم ہو جائے ۔ اور اس ترتیب کے موافق یادری اینے گلے پر کومت كرفي فود اليف أنتظام كو ترتيب ويفي معاللا ندبه كا فيصله كرف اور "اديب" كم عن مي لانے كے مجاز قرار بائي ـ اخراج ازلمت مزانكا آله مونا چا بين اوروه اس آله كوكام ميلافكيك

تأريخ الككشال تصهرهوم

سوا حضرت میتی کے اور کسی کے جوابدہ نہ ہوں ۔ مکی حکمراں کا کام صرف یہ ہو .....ک وہ یاوریوں کے نیسیوں کا اجرا کرے اور "ویکھے کہ ان کے احکام پر عمل ہوتا ہے یا بنیں ، اور عدول حمی کرنے والوں کو سزا و ے " اس کابونی برسٹیرین طریقہ میں سی دوسے طریق عل یا اعتقاد کی روا داری سیلئے مطلق گنجائیں نہیں تھی ۔ نہ صرف یہ کہ عام یا دربوں کی حکومت کلیساکی حکرانی کی تنہا قانونی شکل قرار رعینی تھی بلکہ اس کے نزدیک تام روسرے طری حکرانی اخداہ سقفی سی انفادی نہایت سرحی کے ساتھ یال کردینا یا سے اخوات کیلئے موت کی سزا مقرر متی ۔ اس سے پہلے وارو گیر کے طریقے پر کمجی اس سختی کے ساتھ آنکھ بند کرکے زور بني ديا كيا تقا جيبا اس طريقي مي زور ديا عار إ تقا كاررائه نے لکھا تھا کہ میں اسکا منکر ہوں کہ توبہ ..... کرنے برکسی کو موت سے سعافی ویدیجائے۔ اب مرتدین کو موت کے گھاٹ آلدنا ضروری ہے ۔ اسے اگر خوزیزی اور انتہا بیندی کہا جائے تو یں روح القدس کے ساسنے اسکی جوابدی کیلئے تیار ہوں " اس تسمر کے خیالات کی بہترین تدبیر یہ تھی کہ ابنیں خود و مر کے نداق سلیم پر جھوڑ ویا جاتا کینا تعجبہ زیادہ زمانہ نہیں گرا مَمَا كُدُ أَكِ شَخْصَ يَبِدِهُ مُوكِيا جِنْ أَكِ كَمَا بِ" نظام حكومت كليباً لككر ان خيالات كا نهايت بي وندال شكن جواب ديا - يه شخص ریره کم نای ایک یادری تقار وه شیل کا مدرس اعلی تفا گر

د ہاں کے نمیمی سناظرات سے اسے نفرت ہوگئی تھی اوراسکئے

1090

وہ لندن کو چھوڑ کر باسکوم میں سمیٹیت وکر کے چلا گیا ۔ پیر کچھ ونول بعد تمنف کے پرسکوں سنرہ زاروں کی رعبت کے باعث اس نے اس جگہ کو بشیں بورن کے عہدہ یادری سے بدل لیا۔اس میں اینے زانے کے اعلیٰ طبقے کی سی وسیع خیالی ۔ اورشکیسر و بلکن کی سی فلسفیانہ جودت کے ساتھ ہی طرز بیان میں بھی کچھ رہی عظمت و شان بھی کہ اسکا شار انگلستان کے نثر تکھنے والونکی صف اول میں مونے لگا۔ وہ اگرجیہ فرقہ مذہبی سے تعلق رکھتا تھا گر اسکا مزاج اور اسکا اندازِ بیان یا دربوں کا سانہیں ،فلسفیونگا سا تھا۔ رسیبری اور کیتھولک کی نمزہی بختوں کے بجائے اسنے عقلی استدلال سے کام لیا۔ وہ اپنے نتائج افکار کیلئے انحل کے دلائل تک محدور نہیں رہ بلکہ اسنے اخلاقیات وسیاسیات تھے عام اصول یر اینے دلائل کی بنا قرار دی یا یوں کیئے کہ اننے اینے استدلال کی بنا قانون فطرت کے ابدی اصول پر قائم کردی-یموریٹیوں کا اصول یہ تھا کہ ندمب، عباوت، شعارُ دین اور کلیسا کی تنظیم د تاویب غرض جله معاملات میں انسانی افعال کے سلے انجیں اور صرف انجیل میں تطعی طریقیہ معین موجیکا ہے۔ کر نے اس امریر زور دیا که خداکی مقرر کروه نظم و ترتیب حرف الهای کتابوں یک محدود نہیں ہے بلکہ النان کے اخلاقی تعلقات الرسینی ننغه ونها، سعاشرتی وسیاسی تنفیات میں بھی الکا وجود یایا جاتا سہدے۔ اسنے یہ وعویٰ کیا کہ نہ صرف اس نظم و ترتیب کے قوانین کا نغین عقل ان نی کی حد کے اندر ہے بلکہ عقل انسانی کا یہ بھی

باشت تم حزوا ول

کام ہے کہ خود کتب مقدس میں دیکھے کہ کون سے اسور قابل تغیر اور کون سے ناقابل تغیر ہی اور کون سے امور ابدی ہی اور کون سے عارض میں وہ نہایت آسانی سے یہ کرسکتا تھا کہ اپنے بیان کو ان ذہی مباحث کک وسعت دے جنکے گئے برسیٹرین کی جانب سے کار ٹرائٹ وغیرہ جنگ و حدل میں مصروف تھے، اور یہ نایت کرے کہ کلیسا کی کوئی خاص شکل فازی و لابدی نہیں ہے عبادت کے طریقے سرنانہ میں مختلف کلیساؤں کی توت تیز کے تابع رہے ہیں اور اقتفائے زانہ کے موافق الکا تعین ہوتا را ہے ۔ لیکن اسنے جس صیح اصول پر اپنی بجث کی بنا قرار دى نقى وه فى نفسه خود ان مباحث سے بدر مها زياده قابل قدر سے ۔ یہ اعتراف کہ انسانی تاینج میں ربانی نظم وترتیب اور عقل انسان کی رسائی ربانی قانون بک ہے ، البزیمیّ کے زانے کے اعلیٰ ترین نداق کے بالکل موافق تفاءور حقیقت طراق پرسبٹسرین کے خلاف سمی بحث کی مطلق ضرورت ہی ہنیں تھی ۔ اس طریقے کو اسکا مینڈ مِن خرور قبول عام حاصِل مِوكِيا عقا كُر الكُلْتَنانَ مِن السيكِيمي وسعت کے ساتھ قدم جانے کا موقع نہیں ملا۔ وہ قومی نہب ہو جانے کے بحائے اپنے آخر وم یک محض نمہی علقہ کے اندر محدود تفا "حمبوریت" کے زمانے میں وہ اپنے اوج کمال پر ہنچ گیا تھا گر اس زانے میں بھی لندن کو کینکنشائر اور ڈاربی شا کے بعض حصس کے سوا انگلتان میں عام طور پر اسے قبولیت بنس صاص ہوی گر کارٹرائے اور اسی جاعت نے ایک حرکت

بالشبختم مخرو اوّل

یہ کی کہ پالیمنٹ کے نام ایک نہایت بے باکانہ " پندنامہ" روانہ کردیا جس یه مطالبه کیا گیا تقا که پرسٹیریزوں (یادریوں) کی حکومت قائم کر دیجائے ۔ اس سے انگلتان کے مربان سلطنت اور مقتدایان دین میں ایک کہلبلی مجے گئی اور خاموشی کے ساتھ عقلی بحث ومباثثہ **بنازالم** كرف كى تام اميدول كا خاتمه بوكياء اگر كار ثرائك في يه طوفان ١٥١٠ نه بریا کیا بوتا تو رسومات کیطرف سے جو عام بیدلی پیدا بوری تقی وہ غالبًا انکے ساوینے کے لئے بجائے خود کافی تقی النظام کی پارلینٹ نے نہ صرف قانوں تفوق کوست کلیما کی صورت موجودہ کلیسا کے اختیار اور تعین رسومات کے متعلق یا دریوں پر کسی قسم کی پابندی عاید کرنے سے انکار کردیا کلیہ اسنے اس توریز کو تسی بیند كيا كتتاب ادعيمي سے تو الله في طريقے خارج كرد ك جائيں \_ كيكن " بیندنامه کے شایع ہونے سے خیالات کا فطرتی ارتقا ونعتہ رکھیا جن اعتدال بیند مربی نے اس امریر زور دیا تھا کہ طریق عبادت میں تغیر کیا جائے وہ ایک ایسے فرنق کے ساتھ متحد ہونے سے کنارہ کش ہوگئے جو پوپ کے برترین دعاوی کو پھر آزہ کرنا چاہتا تھا۔ مکہ کے اندرونی وبیرونی شکلات برہتے جارہے تھے اور ایس پریشانی کے عالم میں جب اسکے بادریوں میں پوریشی طراق کرتر فی ہونے منگی تو اسکا غضہ حد سے تحاوز کر گیا اور اس عالم یں اسنے عام طریق عباوت سے اتفاق نہ کرنے والے بادریوں کے خلاف جو کار روائی کی وہ اسے دور حکرانی پر نہایت ہی بنا

تشفظه میں کلیسانی کمیش کو جونئے اختیارات ویے گئے اس سے زہبی عارضی صلح کے بوائے ایک نیب کو سطال العنانی عاصِل برکئی - یہ کمشِن اولا ایک بنگامی صلس کی صورت میں تھا جبکا کام صرف یه تفاکه ندهبی معاملات میں شاہی تفو*ق کی نگرش*ت كرے اب اسے متقل حيثيت سے قائم كركے تاج كے ....علم مربى اَصْتِبارات السيد تفويين كردك كيُّد و فانون تفوق كا نفاذ اوراس فَانُونَ كَى قُولًا وِ نَعَلَّ ... خلاف ورزى كے روكنے كى تدابرسب اسك حیط اقتدار میں آگئیں۔ اسے یہ بھی اختیار تھا کہ جس یادری کو چاہے اسکی گبد سے علیمدہ کردے اور اسطرح شام یادری بھی اسے بس میں آگئے تھے۔ کالبول اور اسکولوں کے قوانین کے تغسيه وتبدل كا اختيار منى است حاصل تفار نه حرف ذرب سے انخراف واختلاف اور عدم انفاق بلک محارم کے ساتھ برکاری اور علانیه زنا کاری تھی اسکی گرفت سے باہر نہین ۔ اسکے ذرائع تقیقات کی کوئی حد نہیں مقرر کیگئی ہتی اور جرانہ یافید کی سزا دینا کلیٹنہ اسکی رائے یر منحصر تھا ۔ محض اس عدالت کے قائم موجانے سے "اصلاح" كا أوصاكام برباد بوكيا - اس محلس مي عوام الناس کی کثرت کے باعث 'بلاہر یہ المینان تھا کہ کلیسائی ظلم و جور مدسے برہنے نہ یائے گائیکن پینتالیں ارکان میں سے سرف چندى ركن اسكى كارروائيول مي حصه كيت محص و اورعماً كمين کے اختیارات بمنید اساقفہ اعظم کے انتموں میں رہے کمین کے وقت سے کینٹر بری کے کسی استف اعظم کو ایسے وسیع اور علی الاقات

باششتم حزوا ول

اختیارات حاصِل بنیں ہوئے تھے جیسے وکھنٹ، بینکرافٹ ایٹ امد لاؤ کو عاصِل ہو گئے تھے۔ ان کے نربی ظلم وستم کا سب سے زیادہ خطر اک سلوب تھا کہ وہ اپنی شخفی رائے سے سب کید کرسکتے تھے ۔ عقاید کی قدیم صورتیں نا پدید بڑگئی تقیں اور قالون وانوں كو الهجى عروج نبي حاصل بموا تقاكه وه بإدريول كى حفاظت كييك نے عقائد کے حدود کا تعین کرتے۔ نتیجہ یہ مواکہ تیمنتہ کی کمیش کے اجلاس میں اساتفہ اعظم قانون کا تجیمہ لحاظ نہ کرتے اور عقاید كى جانج كيلنے ج معيار جائت مقرر كرديتے تھے - ياركرنے ايك مرتبه ایک یادری کو اسکی جگه سے اس بنایر علیدہ کردیا کہ وہ كتب مقدس كے نفظ البامي بمونے سے منكر تفاء اور اس كے بعد کے اساتف بھی بھورت اختلاف اقوال زیادہ کریستے نہتھ مر وہلفٹ نے اپنے مرتب کروہ عقاید پر اس سنحی کے ساتھ زور ویا که گویا وه تخلیق کائنات سے پہلے ہی کوح محفوظ پر لکھے جاچکے تھے۔ حب بینکرافٹ کی نوبت آئی تو اسنے عقیدہ كاليون كے خلاف نبايت سخى كے ساتھ اس امر كے تسليم كئے جانے پر زور ویا کہ اساقفہ کو حکرانی کا حق خداکی جانب سے عاص ہے ۔ ایب نے سند تقدیر کے منکروں پر کھی رحم بنس كيا - لاط اين كسى مخالف ير رحم كرنا جانتابي نه تقا -بس كوني تعب بنیں کہ یہ لوگ جس کلیائی کمیش کے قائم مقام تھے، اس سے انگلستان کے یا دریوں کے گلومیں ایک یصندا لگ گیا الین اس سے یہ میں طاہر ہوتا ہے کہ تاج نے بہتے سے زیادہ

۳

متقل طرز عمل اختیار کربیا تھا اور اس طرز عمل کی کامیابی کے گئے سخت کار روائیاں عمل میں آرہی تھیں۔ گھروں کے اندر کسی قسم کے وغط کہنے اور ندیم گیت سنانے کی ماننت ہوگئی تھی اور باوجودیکہ بارلین نے "عقائد شلقہ" کے صلف کے قانونی نفاذ کو ناشطور کرویا تھا۔ تھا بھر بھی ہر ایک بادری سے بزور یہ حلف لیا جاتا تھا۔

بروقت به كارروائيان اين مفصد من كامياب نابت بوئين کار ٹرائٹ کی تحریک رک گئی بلکہ خود کارٹرائٹ بروفیسری سے مثا وا گیا اور کیشن کے متقل دباؤ کیوجہ سے طریق عبادت کے ظاہری اتفاق میں ترقی ہوگئی ۔ لندن اور طاک کے دوسرے پروششنگ حصوں میں جو آزادی مت سے قائم تھی وہ اب بأتی ہنیں رہی تھی۔ جن متاز یادریوں کے " صرم اتفاق سے اتبک حیثم روشی کی گئی تھی ان سے بھی عمواً سفید عبا بہننے اور اصطباغ میں صلیب کا نشان بنانے کا سطالبہ کیا گیا ۔ مخالمُ ثلثهُ سے اتفاق نہ کرنے کے باعث دوسو نہایت اچھے یادری اپنی جگہ سے بٹا دئے گئے۔وبات کے نشرفانے اس کارروائی کے خلاف صدائے احتاج بلند کی خود لارڈ برلے نے اسپراعتران كيا كركسى كى كيمه شنوائي نهيل موئي ـ سكن جن عقايد كومثانا منظور تقا ان میں اس تشدد سے نئی جان اگئی کیوکہ خیالات کی وه وو نخلف رامی جو ایک ووسرے سے بعید تھیں باہم قریب مِكْسُ ، انضاط كليسا كے متعلق رسبتيرن خيال كو صرف باوريوب نے اور ان میں بھی معدودے چند نے تبول کیا تھا گر پورٹرول

خیالات کو اہل نیمب اور ونیا وار سب نے یکسال بسندیدگی کی نظرے ويكما تقام بيورينون كا خيال يقاكه كتب ادعيه مي اصلاح كيجائ توبَّاتی طریقوں کو ترک کردیا جائے ۔ سفید عباکا استعال اصطباغ میں صلیب کا نشان شادی میں انگوشی کا دینا عشائ ر بانی کے ووران میں جہ کنا یہ سب نا بیندیدہ کاروائیاں ہیں۔ الیزیج کے اوائل حکومت میں بارکر کے سوا خود کلیسا کے کم ویش تام اعلیٰ عہدہ داران باتوں کے مخالف تھے۔ عبس فرہی میں سبان امور متروک کئے جانیکی تحرک پیش ہوی تو صرف ایک رائے کی زیادتی سے وہ نا منظور ہوئی۔ دہات کے شرف کے خیال کا آئینہ خود پالیمنٹ تھی اور لوگ اجھی طرح جانتے تھے کہ ملکہ کے عاقل ترین مشیر برنے ' والسکھم' تولیز اس معاملہ میں ان شرفا کے ہم آہنگ میں ۔ اس داروگیر کا اثر مذکورہ یالا دو نو خیالات کے لوگوں پر بڑر رہا تھا اور اگرجہ وہ بالكل متحد نتيں ہوگئے ليكن اتنا ضرور موا کہ بیورٹینوں کو عام طور پر برسٹیرین سے ہدر دی بیدالری اور ایک ندیمی طلقے کے اندر محدود رہنے کے بحائے اب سیٹین بھی ایک عام بیند گروہ بن گئے ۔ اس سے بر مکر یہ ہوا کہ جن . لوگوں نے عام عبادت میں حاضر ہونے سے اس بناپر کنارہ کشی شرع کردی محتی که انکے نزدیک کسی فوی کلیسا کا بیونایی ضداکی مرض کے خلاف تھا انٹی تقداد چیند منتشر جوشیوں سے بڑ صرکر بين بزار نفوس يك بانج كئ - بيه عيورگى بيند اين باني رابرٹ براؤن کی وجہ سے برآؤنی دیا بیروان براؤن) کہلاتے تھ

ان نوگوں سے جسی نفرت الیزینجه کو تقی بسی ہی پرسبٹیرمنوں اور الموه الميور مينون كوبمي هي الرينت من يمور مينون كا غلب عماء اسلك ان كے ضاف ایک قانون نافذ کیا گیا ،جسکی وجہ سے براؤن کو ندرلیندز بھاگن بڑا اور اسلے بیروں میں سے بہت سے لوگ ولمن کوخیراد كن ير مجبور بوك - انس كرو بول من ايك كروه كيل أنذه امیی عظیم انشان کامیابی مقدر تھی کانگشار اور اسکے قرب وجارکے ان غريب آوسيول ير ايك نظر والى بغير عم أعمى ننيل بره سكت -خدا کے الفاظ سے ان لوگوں کے دل منور ہوگئے تھے اور عقامہ ثلثہ کے حدف یر مجبور کئے جانے سے ان لوگوں کو اپنی کوشش کا قعم آگے بڑھانا پڑا ۔ یہ لوگ رسومات کو بت پرستی کے آثار سمجھتے اور اساقفہ کی حکومت کو نمیب کے خلاف بتاتے تھے ۔ان لوگوں نے خدا کے آزاد بندوں کی حیثیت سے کتاب مقدس کے اصول یر اپنی ایک نمیبی برادری قائم کرلی تھی ۔ آزادی ضمیر کے عظیر شا اصول نے ان کے حصلے بلند کروئے تھے اور ان کا وعوی تھا ك بديشيت عيائيوں كے ابنيں يہ تى عاصل ہے ك خداكى كك مي (جر اسوقت معلوم موجيك مي يا جر آنده معلوم مول) وه جهال یاس رمی " اینے ملسول ( بینی زہی جاعت ) کی وج سے وہات جند قانون کی رو میں آگئے اور اس مختصر سے گروہ نے یہ عرم كرييا وكسى دوسرے ملك ميں جاكريناه لے ' گر ان كے مك سے نکل جانے کی بیلی کوشش روک دیگئی اور جب انہوں نے دوارہ کوشش کی تومین جہاز پر سوار ہوتے وقت ان کے بیوی سیتے

ا ایشتم مزواة ل

رُفتار کرکے گئے۔ لیکن آخر کار حکام نے حقارت کے ساتھ انئی تعویز کو سنفور کرلیا' اصل یہ ہے کہ وہ خود ان لوگوں سے کسی مرح اپنی جان چیوڑانا چا ہتے تھے۔ ان تارکان وطن کو ایسٹروم میں بناہ می ' ان میں سے کچھ لوگوں نے جان رابس کو اپنا بیشرد بناکر ساف لئہ میں مقام لٹیڈ ن میں بناہ کی ۔" وہ اپنی کو زائر سمجھتے تھے اور وہ کسی آرام وآسائیل کی زیادہ برواہیں کو زائر سمجھتے تھے اور وہ کسی آرام وآسائیل کی زیادہ برواہیں کی طرف آنکھ اٹھاکہ اپنے دلوں کو تسی دیتے تھے"جل وطنوں کے اس مختصر گروہ میں وہ لوگ بھی تھے جو کچھ عرصہ بعد جہاز" مفلولہ کے اس مختصر گروہ میں وہ لوگ بھی تھے جو کچھ عرصہ بعد جہاز" مفلولہ کے دی آراء زائرین کے نام سے مشہور ہونے والے تھے۔

۔ '' آباہ آرارین نے نام سے تسہور ہونے والے سے ۔ بیر وانِ براؤُن سے گلو خلاصی آسان تنقی گر تاج کی اس جدید **مارش** رہ ارسے خلاص تا مانگار ہیں خلاص کھی گر تاج کی تخت نشنی کے مار مراملہ م

روش کا ساسی خطرہ اسقدر بڑگیا تھا کہ خاندانِ بیووٹر کی تخت نشنی کے ماربرلیک وقت سے کبھی ایسا خطرہ بیش نہیں آیا تھا۔ اس روش کے بعث برگوں میں برزور مقاومت کی روح بیدا ہوتی جاتی تھی۔"ارش ماربرلیسٹ کے مناقشے"کے نام سے جو تشکش بیش آئی اسیں رئ سام مام کو نایاں غلبہ حاصل ہوگیا۔ بیموریٹنوں نے اول سے بیطویت اختیار کر رکھا تھا کہ رسالوں کے فریعہ سے بادشاہ کے متعلق لوگوں کے نصابات کو بر انگیخة کرتے تھے۔ ونگفٹ نے مطابع کی ناطقہ بنگ کی گر اسے اسی نعل سے ثابت ہوتا ہے کہ ان رسالوں کا رائے عام پر اثر پڑ رہا تھا۔ نمتین حکومتوں نے یکے بعد دیگرے جھایے عام پر اثر پڑ رہا تھا۔ نمتین حکومتوں نے یکے بعد دیگرے جھایے کی آزادی کو روکنے کیلئے مت وراز مک جو کوششین کیں اسکی

بانت تم مزواة ل

ابتدا قواعداسار محبر کی یاد گار ہے۔ زمانہ دراز سے یہ موتا آیا تھا کہ وقتاً نوتتاً جیعا ہے خانے پر احتساب کی بندش عاید کر دیجاتی تفی گر استار جيبر في اس احتساب كو بالاستقلال قائم كرويا - جيبيا في كا كام مناكا اور دولون دارالعلومول يك محدود كرديا كيا - جمايين والول كي تداد كُونًا وبيَّتَى اور جو اميدوار اس كام كى اجازت حاصل كرنا جاجتے تھے وہ کتب فروشوں کی کمپنی کی گرانی میں رکھے جاتے تھے۔ ہر ایک بچعوٹے بڑے مطبوعات کیلئ لازی تھاکہ اسقف اعظم یا اسقف لندن کی منظوری حاصل کیجائے۔ اشاعت کے اسطرح روکنے کا يبل نتجه اسى سال ظاهر بواجس سال آرميدًا مودار بواكنايت كثرت ك ساتم كنام رساك "أرش اربيرييت" ك ام سے شايع ك كئ يه رساك ايك خنيه جماي خاف يس طع بوت ت يع يجايفان وبهاتوں میں مختلف شرفا کے گھروں کے اندر کشت کرتا بتاتھا جہاں شابی تخرون کی رسائی بنیں بوتی تنی - آخر یہ چھایہ خانہ ضبط کرلیا گیا اور دوشخصوں پر ان ہتک آمیز رسالوں کے تکھنے کا شک کیا گیا' ان میں سے ایک شخص ویلز کا ایک نوعم بینری اور ووسرا ایک یاوری او ڈال نامی تھا۔ بینری قید خانے میں مرکیا اور آوڈال کو پھالشی دیگئی ۔ گر اسکے کلام کا دلیرانہ انداز اور اسکا زہر میا اثر آبنا کام کرچکا تھا۔البزینجھ کے طریق حکرانی میں یہ مکن نہیں تھا کہ اسانفہ کو بدنام کیا جائے اور صاحب شخت اس بدنای سے یچ جائے۔جب "اُرش اربلیٹ" نے سیاسی و ندسی سباحث کو عام کردیا تو سیاسی آزادی کے بیے دور کی

بانت تم مزواة ل

ہمچسوس ہونے نگی ۔ ان رسالوں کے ضبط کئے جانے سے بیسٹریزی کی ہمت فرا بھی بست نہیں ہوی ، لارڈ لیسٹر نے کارٹرائٹ کو وارک کے ایک شفا خانے کا مہتم مقرر کر دیا تھا اسکی جرات اسقدر بڑھی بوئی تھی کہ اسنے اس صوبے اور ناتھیمٹن کے یادیو ی جاعت کو اینے طریق پر زئیب دیا۔ اس شال کی نہایت کثرت کے ساتھ تقلید کنگئی اور انگلتان کے بیٹتر حقوں میں مباحثے اور مشورت کی غرض سے یادریوں کی عام مجلییں اور استفنوں یا صنعوں کے یادریوں کی جیو ٹی مجلس قائم بڑگئیں ۔ پرسیسرین یملی قشم کی محلسول کو سائنوڈ (مبل عموی) اور دوسری کوکلاس (علب خصوص) كيت في الرجيد يد ننى تنظيم بهت جلد وما وي لئي -اور کار ٹرائٹ ویکھنٹ کے ہانفوں جل وطن ہونے سے صرف اطاعت کے وعدے کی بدولت بجا مگر اسکا اثر برابر کمیتا جا اتھا کچے ونوں بعد یہ جدو جہد کار ٹرائٹ وغیرہ کی حد سے گزر کر یارسٹ کے اعلیٰ طبقے میں منتقل ہوگئی اور جیز کے عہد حکومت ہ۔ .. مں اسنے آزادی کی کشکش اور اسے جانشین کے عہد میں خاچنگی کی صورت افتتیار کرلی ۔

> ج**َرُو و وم** خاندان ایشوارٹ کانہلا بادشاہ

بانت تم خرو دوم

(History of England from the accession of James I ) الضاف بسندی اور معاملہ نہی کے لحاظ سے نبات قال قدر سے اس می حب قدر سے معدوات جمع کئے گئے ہی وہ بھی بات بین قبت ہیں ، مصرحہ ذیل کتابیں اور نخریریں بھی موجود ہیں (۱) الخبار حمر اولٌ ( Annals of James I مصنفه كندن . ۲۶) "دربار حيم اول" (Court of James I معنفه گذمین ۲ س ) ویلدن کی منخضیه تاریخ وربار حمز اول " על על או History of the Court of James I) (۵) کیشلا کے مراسلات Detection ( "Correspondence in the "Caballa" ) ورمار وطالات (Court and Fames of James I) حمز اول" کے تعض خلوط (۷) و نوفو کی تفنیف 'تیذکرات سلطنت " ( Memorials of State ) کے سرکاری کاغذات اور رمر اخری دویالمنٹول کی شامع کی موئی کارروائیاں کرکن سوسائٹی نے حمر وسل کے باہی مراسلات اور والشربینگ کا مور روز امجہ ("Diary") شایع کیا ہے۔ اس دور کے معاملات کے سیجنے کے لئے بکن کے خطوط ونقانیف با ضوری ہیں ' مشر اسٹانگ نے ان خطوں کو کائل طوریر ترتیب میا ہے۔ سکسٹ کی سونجم سے اس زانے کے مقرق سیاسی حالات پر قابل قدر رہنی

یرنی ہے ۔ سین خاندان اسٹوارٹ کا طریق محمرانی کاغذات سرکائی ہی کے مطالعہ سے اچھی طرح سجھ میں آسکتا ہے۔ ان کاغذات کی ترتیب دار فیرسی ماسترآت دی رولز کی طرن سعے خارج کیا رہی رس } ان سرکاری کافندات کا سلید اب سی ار عم کار کار کیا

ہے۔ اڈیٹر)

الكننان كے پروششنٹوں میں اب تین جو کفائ کے قریب اکتر ملک نوگوں نے پیورٹینی طریقہ اختیار کرنی تھی ان بیورٹینوں کے انداز [رحبت و اطوار اور اُنی طرز عمل پر تعجیج رائے فائم کرنے کیلئے لازمی ہے کہ عہد الیزینجہ میں نرمب پروٹٹنٹ کے نیک وہدیر ایک سرسری نظر ڈالی جائے ۔ اس عہد کے شروع میں تقریباً ہر ملکہ يه معلوم بوتا تفاكه" اصلاح "كو تطعى بفيني كاميابي بوگئي ب- -صلح الوكسيرك كے وقت اسے ننالی جرمنی میں پہلے ہی فتحندی عاصِل ہو مکی تھی اور اب وہ بہت سرعت کے ساتھ اس کے جنوبی حصف کو زیر کرنے کیلئے بڑھ رہی تھی ۔ آسٹریا کے امرا اور بیوبریا کے امرا وعوام دولوں قدیم ندیب کو چھوڑتے جاتے تھے ۔ ونیس کے ایک سفیر کا تمنینہ یہ مقاکہ جرتنی کی تام آبادی میں کیتھولک وسویں حصے سے کچھ ہی زیادہ ہونگے ۔ یہ نیا مزب اسکینڈینویا میں بھی مضبوطی کے ساتھ جم کیا تھا۔ شرقی جانب مِنگری ویولینڈ کے سارے کے سارے امرا پروشٹنٹ ہوگئے تھے مغرب میں فرانس یواً فیوا ارتداد کے سامنے بیت ہوتا جا تھا اسکانلینڈ میری کے دور حکومت میں نمیب کینھولک کونیماد کر کھا باششتم جزو دوّم

اور انگلتان النرینجه کے وقت میں پھر ندمب پروٹسٹٹ کا شیدائی بن گیا تھا ۔ اصلاح کا استیصال کامل حرف کیسٹیس ارا گان اوراطالیہ وغیرہ میں ہوا جہاں اسپین کو پورا غلبہ حاصِل تھا' مگر اسپین کے اس تام تشدو سے بھی ندر لینڈ میں "اصلاح" کی اشاعت رک بین لكين عين اسوقت جبكه " اصلاح" كى كامِل فتمندى انكهول كے ساين نظر آرہی تھی' اس نئے ندمِب کی رفتار ترقی یکایک م<sup>رک</sup> ٹئی <u>التیج</u> کی حکومت کے اوّل بیس برس کے تعطل کی حالت رہی۔ اس کے بعد ندبب بروششنط کی ترقی آبسته آبسته رک سی، ندبهی مناظرات اور داروگیر میں اسنے اپنی قوت کو ضابع کیا علاوہ برس بروان توتقر اور بیروان زونگی یا کالون کے درسیان جو شدید مہلک ساخ چیر گئے تھے وہ بھی اسکی توت کو تباہ کرنے کا باعث ہوئے ۔ لوگوں نے " اصلاح " کو سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا لیا جن جرمن شہزا دوں نے اس تحرک کا ساتھ دیا تھا انہوں نے اسے اپنی حرس اور الائقیوں کی کاربراری کا آلہ سمجھ لیا یولینڈ کے امرا میں فرقہ بندی اور تانون کی خلاف ورزی کا زور تھا' یمی حال فرانس کے ہیو گناٹ فرقہ کا تھا ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خو د مُنِب يرونُسْنَتْ بتنذل وكمزور بوكيا، او صريه حال تقا، اوتعراس ووران میں مجلس رُنٹ کے ذریعہ سے یوب نے ساری دنیا کے کیتھونکوں کو متحد کرلیا تھا۔ مرتوں کی سازگاری و کاسیا بی نے

رون کلیاکو فتل و فرور کرویا تفا گر آخر اسے معلوم بوگیا کہ

بُرًا وقت کسے کہتے ہیں اور اس سے کیونکر کام نکاننا چاہئے۔

بانتشتم عزورة مر

رومن کلیسا کے عقاید منضبط و معین ہوگئے کو یہ کو ازسر نو انتحاد کیتھولگا مرکز تسلیم کرلیا گیا پروششینٹوں کے جش و خروش نے ان کے خالفین میں بھی ویسا ہی جوش و خروش بیدا کرویا تھا ۔ آفضائے زمانہ کے موافق نئے نہی فرقے پیدا ہوگئے تھے فرقہ کیپوس کے لوگ نہب كيتمولك كے واعظ بن گئے تھے ، فرقہ جزوئت كے لوكوں نے مون وغط ویند پر اکتفا نمیں کی بلکہ انہوں نے عوام کی رابت تعلیم نہب کی تبلیغ اور ایلی گری کے خدمات بھی اینے ذمہ سے لئے الکا باقاعد نظم والضباط انكي بے جون وجرا اطاعت انكى حقيقى تفابليت اورائخ ويوانه وارجوش في وعظ ونفيحت تعليم وتعلم اور توبه واستغفار مِن ایک نئی روح پھونک وی - اس صدی کے شروع میں شہید بوار وروسینٹوں کا خی موکیا تھا کیونکہ اس زمانے یں یہ لوگ کینمعولکوں کے ظلم وسم کے شکار ہور سے تھ' گر مربدان تدیولا کے میدان کار زار میں آتے ہی کیتھولکوں نے بھی حام شہادت میں ابنا حصہ قائم کرلیا اور پرٹشینٹوں کے اینفوں شہید ہونے لگے جن رسائل میں کیمین اور ساؤتھوین کے مظالم کی تصور کھینی گئی تھی ان سے طبیطلہ اور وائنا میں وہی جوش بیدا ہوگیا تھا جوسی زانے میں فاکس کی تحرروں سے انگلتنان میں منودار ہوا تھا علوم وفنون یک اس قدیم ندیب کے جانبدار بنگئے تھے اس زانے کا سب سے بڑا متناظر بیلرمین اور کلیسائی مورضیں میں سب سے بڑا صاحب علم برونیں دونوں کے دونوں ندمب کیفولک کے بیرو تھے ۔ بین فحاقتوں کی اس عدم مساوات نے اگر

ہوا کا رخ بدانا شروع کردیا تو اس میں تعبب کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جنگ آرمیدا کے چند رس پہلے سے نمب کیتھواک تطعی طوریہ زور كيرتا جانا تقا صوبه بويرياً عير رومن كتيفولك بوكيا تقااور آسٹریا کا حکران خاندان جو قبل ازیں ندہب کے معاملات میں ستخیال تھا' اب پورے جش کے ساتھ ندہب کی حایت کے گئے الله كفرا ہوا تھا' اور اس طرح جرمنی كے جنوبی حصص ميں نبيب کیتھولکٹ کو دوبارہ زور حاصل ہوگیا تھا ۔ یولینڈ میں سوسس کے عقاید کے کامیاب ہوجانے کے باعث اس سلطنت کوعام بروسائے كليبا سے كوئى تعلق باتى بنيں رہا تھا ، اور خود ابل يرونشنك میں عقبدہ تد اسس ( Sacrament ) اور مسئلہ قدر کے متعلق اختلافات اس حديث برسے بو ئے تھے كه تام كلسا دو شخاصم گرو ہوں میں منتسم ہوگیا تھا۔ حروبٹ ہر طبہ نئے لوگو<sup>ں</sup> کو اینے کروہ میں شامل کرتے جاتے تھے ۔ آسپین کی فوجس انکی باسن کامیابی کی بیشت یناه تعیس اس سخت کشاکش می جواب بیدا ہوئی فلی کو با شبه ماکامی ہوئی-آرمیڈا کی شکست نے انگلتا کو بھالیا' ندرلینڈ کے صوبجات متخدہ اپنی یُراستقبلال یا مروی اور وليم فعاموش كى حن تدبير سے ايك زير وست يروششن طاقت بن کئے۔ فرانس بھی ہنری دنوار ) کی غیر مغلوب کوشش کے باعث اتحاد کیتھولک کی زو میں آجانے سے عین اسوفت بچ لکلاجب اسکی تخلصی کی کوئی امید باقی بنیں رہی تھی۔ گر اس یسیائی یں ا بھی ندیب کیتھولک نے کچھ نہ کچھ نفع حاصل کرلیا۔ ندرلنڈیس

صوبجات ویون ایران اور فلیندرز سے "اصلاع" کے قدم اکفر گئے فرانس میں ہنری جہارم کو مجبور ہونا پڑا کہ کیتھو لکت اس کے ذریعہ سے بیرس پر قابو حامیل کرے ۔ گر بادشاہ کے اس تبدیل عقیدہ کے باعث ہوگناٹ فرنی اندر ہی اندر بالکل شکستہ ہوگیا ۔ امرا اور علما دو نوں نے نہرب پروسٹنٹ کو خیر باد کہا اور اگرچہ دریائے توار کے جنوب میں اصلاح کا غلبہ بیتور قائم را گر اسلے تام فرانس پر عاوی ہوجانے کی امید بالکل منقطع ہوئی ۔

عاوی ہوجائے کی ہمید ہوں کے ہدہ <u>انگلتان</u> اور بیر و خوات **کیوٹینی طاق** پس الیزیتجہ کے انتقال کے بعد انگلتان اور بیر و خوات **کیوٹین طاق** ہر طبکہ یہ ہر ایک سیتے پروٹشنٹ کی کیفیت اس شخص کی سی ہمگوئی **اور کلیسا** 

تقی ح یسلے تو کامل فتح کی آمید میں ہو اور بیر انفلاب حالات سے مجیور موکر اسے ایک ذبیل اور ناقابل تا فی ننکست سے وو جار ہونا یڑے۔ توم کلیا کو اصلاح کے تحت میں لانے کا خیال بالکل ہوا ہوگیا۔ فرقہ برکوشنٹ کے حدود کو فا فیواً تنگ ہوتے گئے۔ اور کہیں بھی یوپ کی کامیابوں کے رکنے کے آثار نظر نہیں اتے تے ۔ اس طرح تام امیدوعے یے بعد دیرے خاک می سے جانے سے بیور ٹینوں کے مراحوں میں خشونت و خی اُلِعی می خود کلیائے انگلتان کی غیر معین حالت اور لوگوں کے نہب ریٹیٹنٹ کو ترک کرتے جانے کے خیال نے اس نوٹ کو اور زیاوہ کردیا . جب اس عالم آشوب سے ندیب عیسوی کی نئی دنیا نایاں ہوی تو " نشأة جدیده" نے پیر اینا رنگ جا انتراع کرویا ۔ اسکا انٹر سب سے زیادہ مجر کی تصانیف میں غایاں ہوا۔

تأبيخ الكلستان حصيسوم

اسنے معقولیت و انسانیت کی طرف جو نوجہ دلائی تھی اس کے نتائج کلیا ئے انگلیتان کی تاریخ ابعد سے ظاہر ہوتے ہیں وہری جانب مورفانه خیالات نے یہ رنگ وکھایا کہ موجودہ ندیہب کی الی جرے کری گزشتہ نہب سے مانی جانے ملی اور کیتھولک روایات یں حصّہ لینے کا حق فابت کیا جانے لگا۔ جارج ہررائے کے سے لوگوں بيرو نے طربق بورٹنی کی خشک وسخت روعانیت کو ترک کر دیا اور مرت اے دراز کے زیرو تقوی نے جو خارجی سامان واسکی کے میتیا کردئے تھے' ان سے اپنی غذائے روحانی حاصل کرنے لگے مقدی مقات مترك اشاء كرم، قربانكاه كى تنبائي عشاء رباني كے يربيب اسار ان لوگوں کی ولیسیوں کا ذریعہ بن گئے ۔ لاؤ کے سے لوگوں کو النبان و خدا کے درمیان خانصتہ شخصی واسطہ قائم کرنے کے وہ اسباب نظرنہ آئے جنہیں کالون نے اپنے عنیدے کی ساقرار دلی تقا کی لوگ اس خبال میں یر گئے کہ کلیسا ایک زندہ نے ہے اورا کرجیہ اسوقت اس میں انتشار بیدا ہوگیا ہے گر سبت حبلہ قدی اتحاد قائم ہو جائے گا۔ بر نے معقولیت کی طرف جو توجہ دلائی تھی وہ بیکار نہیں گئی ملکہ ایک گروہ فلسفیانہ خیال کے آمِنی فرقد اوگوں کا بیدا ہوگیا ۔ ان متخاصم فرقوں کے شور و سنگامیں ان فلسفیوں کی خاروش ترقی کا کسی کو کچھ احساس بنیں ہوا گر زانہ ابعد کے آزاد خیالوں کی طرح ان توگوں کا ایک گہرا اثر مرہی خیالات پر ٹرنے والا تھا۔ اس میں شک بنیں کہ

اس وقت یک اس تخریف معقولیت کا میدان عمل محدود تهار

م بانت تر عزو دوتم

اس کی کوشش صرف پدھتی کہ اختلافات میں اعتدال اور آئیس میں مصائت بیدا ہو جائے کلکس کی طرح یہ لوگ بھی ہی کہتے تھے کہ نمبب کے مختلف فیہ امور نہت خفیف و حقیر ہی اور شفق علیہ امور بہت ہی وسیع و اہم میں کالون اور اسکے متبعین کے بعض حدسے برجے ہوئے عقابد کی مخالفت میں یہ لوگ بھی ارمینس کے ہم آہنگ تھے۔ بیروانِ انی چرچ اور زمانہ مابعد کے آلاد خیا ہو ل کے طبائع میں جسقدر اختلاف یایا جاتا ہے اس سے زیادہ اختلاف کوئی ے دوشخضوں کی طبیعت میں ہوا مکن نہیں ہے۔ پہلے کا تموید لاؤ تھا اور دوسرے کاہیلی کر انگلستان کے عام پروسٹنوں کو دونوں بی سے نفرت تھی ۔ ان کے نزدیک یوب کے خلاف جدو جہد میں کسی قسم کی رعائت اور وسعتِ نظر کی تمخائش مہیں تقی ۔ یہ جدو جہد روشنی وتاریکی اور زندگی وموت کی حدوجهد مقی۔ عقايد وعبادات كاكوئي نيا طريقير جس من رومه كي طرف درا تجبي ميلان يايا جاتا بو نظر انداز سبس بو سنتا نفا - كاميابي كي حالت میں جن رسوم سے یہ سمجکر تعرض نہ کیا جاتا کہ ان سے کمزور عجائیوں کو تسلی حاصل ہو گی وہی رسیں شکست کے وقت بغاء ست وغداری سمجمی حاف نئین - خطره استفدر ایم مقا کررواداری و اعتدال کا ذکر ہی نضول تھا ۔ حبکہ باطل کو قوت حاصِل موتی جاتی تھی تو صداقت کی حفاظت کا یبی ایک دربید باتی رہ گیا تھا کہ حق و باطل کے درمیان ایک سنگبن حد قائم کردسیائے ۔ اس وقت سک عام طور یر یہ خوامش بنیں پیدا ہوئی متی کہ کلیسا کے

طرت حوست یاسلطنت کے ساتھ اسکے تعلقات میں کوئی تغیر کیا جائے بلکه صن طریق عباوت مین کسی قدر تغیر مطلوب تھا تا که زیاده ترقی افته لريف يروشنك سے اسے توافق حاصل بوجائے - جيز اول بزاری مخود کی تخت نشینی کے وقت تقریبا آگھ سو پادریوں نے ایک درخوات یش کی ہمی جسے سیلیزی ٹیشن ( ہزاری معروضه ) کھتے ہیں دروات و ہندوں کی تعداد کل سلطنت کے یادریوں کے وسویں حصے کے برابر تھی ۔ اس درخواست سے بیورٹینی طرز صاف عیال تھی کلیسا کی حکومت یا اسلے نظمونست میں کسی قسم کے تغیر کی خوامش نہیں كبيني بقى للك النبايه يتقى كه كليساكي عدالتون كي اصلاح كي حائے، عامر عباوت کی کتاب سے توہاتی باتیں نکال ڈالی جائیں 'وہ غیر مُستند کتابی جنبیں رومنوں نے انجیل میں شامل کردیا ہے۔ فاج کردی جائیں ۔ اتوار کی حرمت کا زیادہ سختی کے ساتھ فیلل رکھا جائے' وغطین کی تعلیم اور ان کے گزران کا انتظام کیا عائے جن مُرتبن کو اپنے گردو پیش کے ندہی جش سے محم ہدر دی تھی انہوں نے بھی یہ چا یا کہ کلیسا کی اصلاحات کے فربعہ سے نہی وقومی اتحاد حاصل کیا جائے ۔ بیکن نے بیوال کیا کہ میکیا وجہ ہے کہ مکی سلطنت کے رفع نقائص اور اس کی ا ترقی کیلئے ہر تیبرے رس یاریمنٹ جمع ہوکر مفید وکار آمد قانون بنائے اور جیسے جیسے خرابیاں بیدا ہوتی جائیں ان کی رخنہ بندی کرے اور ندہی سلطنت میں ہر طرح کی خرابیاں جمع موتی رس اور پینتالیس بین یک اس کی خبر نه لیجائے و وقیقت

بانت تم حزو روم

عام طور پر یہ امید بیدا برگئی تھی کہ اب ملکہ کے سد راہ نہ ہونے سے كيه نه كيه بو جائع كا . سكن جيزكا نديبي انداز طبيعت أكرجه الزميجة کے خابص دنیاوی انداز سے باکل مختلف نیخا گر کلیسا میں کسی تشم

کے تختر کی خالفت میں وہ ملکہ سے کم نہیں تھا۔ بلینجنٹ اور میوڈر کے دوران حکومت میں انگلیتان کے

با<sub>و</sub>شاہوں کی تنبت جو عام خیال پیدا ہوگیا تھا <del>جیز اس</del> کے ا**حقوق** بالکل ہی میکس تھا ۔ جس طرح وہ زیاوہ گوئی' نخوت' عدم خودداکی سفارین' دلآزار گفتگو' علم نائی اور قابل نفرت بز دلی' کے باعث باطنًا بمنرى اور النريتيم سي مختلف تفا اسى طرح وه ايني برك سر اینی لر کفراتی موئی زبان اپنے نرم باس این خمیده انگول کی وجہ سے نظام مہی ان سے مخالف مقا ۔ لیکن اس ظاہری مفعکہ خیز حالت کے با وجود جیز میں بہت بڑی فطرتی تابلیت موجود تھی وہ ایک بنجتنہ سغز عالم نفا' جودت و لحباعی اس میں کوٹ کونکر بھری ہوی تنفی ۔ نداق اور حاضر جوابی اسکے خمیر میں واض تنفی۔ اسے دل ندیر نداق کی تیجیتے ہوئے فقروں منلع مگست اور جومیج سے اس زمانے کے سیاسی و ندیہی اختلافات کی کیفیت روش ہوتی ہے ۔ لوگ ان مدافوں کی جاشنی سے اب یک الت اندوزبوتے میں ۔ اس کی نظر خاصکر نرمبی مسائل میں نہایت وسیع تھی اور اس نے بہت سی کتابس تصنیف کی تھیں من میں مسکہ تقدیر سے لیکر تنباکو یک کے سیاحت موجود تھے گر بالفاظ ہنری جہارم اس کی اس جودت و علیت نے اسے

44

بالششتة حزو دوتم " تمام مالک عیسوی میں سب سے زیادہ عقلند بو قوف بنا ویا تھا۔ اسکی طبیعت ایک خود ببند عالم کی سی تھی اس قسم کے عالموں میں جس طرح خود نمائی ' بتختر ' نظریات سے الفت اور اینے نظرات کو واقعات حقیقی کے صورت میں لانے کی عدم قابلیت بالی جاتی ب، وہی کیفیت جیمز کی تھی ۔ اگر وہ اپنے مقالات کو رف جادوگری مسله تقدیر اور تنباکو نوشی کی کراہی<u>ت ہی ت</u>ک محدود رکھتا تو تام کام درست ہوگئے ہوتے ایکن الگشتان اور حمز کے حالثین کی کیمتی کتفی که اسے ان مسال سے زیاوہ اصول حکمرانی کے متعلق اینے خیالات کے ظاہر کرنے کا شوق کفا یمی خیالات تھے حنبوں نے قوم و بادشاہ کے درمیان زندگی وموت کی حدو حبد کے پیج بوئے اُتخت انگلشان پرشکن ہونے کے قبل ہی وہ اپنے اصواح درنی کو ایک کتاب کی صورت مین تلبند کردیا نفا جبکا نام انت "أزاد شابى كالفيح قانون" ركها تها . اس كناب مي اس في یہ ظاہر کیا تھا کہ اگر جبہ ایک اچھے بادشاہ کے لئے ضروری کہ وہ اپنے افعال کو تانون کے مطابق رکھے گر وہ ایسا کرنے یر مجبور بنیں ہے بلکہ وہ اپنی مرضی کا مختار ہے اور اسے اپنے انعال سے اپنی رعایا کیلئے مثال قائم کرنا جائے عہد ٹموڈر

کے مربین جب مصلی العنان بادشاہ "با مطلق العنان بادشاہی کے الفاظ استعال کرتے تھے تو اپنی مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ اوشابت یا وه سلطنت فی نفسه کمل ہے اور برطرحکی خارجی مافلت یا یوب کی وست اندازی سے آزاد سے جمزنے بانت تم جزو و و م

ان الفاظ کا یه مفہوم قرار دیا کہ بادشاہ قالون کی شام قیود سے آزاد ہے اور وہ خود اپنے سواکسی کا جوابدہ نہیں سے ۔ بادشاہ کا یمی نظریر نظام حکومت کی بنا قرار پایا گیا اور "با دشا ہوں کے حقوق من جانب الله کے نام سے یہ ایک ایسا سلد ہوگیاجکا اساففہ نے منبروں پر وغط شروع کرویا اور بہت سے جری انشخاص نے اس کے گئے اپنے سردیدئے۔ کلیسا نے باونٹا ہ کے اس اختاف جدید کو بہت جلد قبول کرایا ، کلیسائی محلس 19.4 نے کتاب عقاید میں اس دعوے کو باطل قرار ویا که دوائتظامی طاقت ' عدالتی قوت اور جلہ اختیارات اولاً رعایا کے میرویا گروہ سے حاصل کئے گئے تھے اور فی الاصل یہ قوت ابتک رعایا میں موجود اور فطرۃً اہنیں کی مرضی کے تابع ہے ۔ نیزریکہ اس قدت کی ابتدا مجکم خدا وندی خداہی کی ذات سے ہوئ ہے ا ور اس کا انصار اسی کی ذات بر ب "جمز کے نظریہ کے موانق ان علما نے یہ اعلان کردیا کہ بادشاست دراصل ایک موروثی خ سے اور بادشاہ کے حکم کی بے چون و چرا اطاعت میبی فرائض میں فال ہے'۔ ان مائس نہی کے اس طرح افہارخیال كرنے كے تعبد كاول نامى ايك شخص نے على الاعلال يہ شایع کیا که" بادشاه این اختیار مطلق کے باعث قانون سے بالار بے اور اگر کسی قانون کو وہ مفاد عامہ کے لئے مضر سمجھے تو باوجود اپنی لیلی قسم کے وہ اسکیں ترمیم وتنسیخ کرسکتا ہے" وارالعوام کے اعتراض کرنے سے اس کتاب کی اشاعت

بانتشقم حزو دوم

روک دی گئی گر بے چون وجرا اطاعت کے حاسیوں کو اس سے الما بہت تقویت طامیل ہوگئی۔ جیمز کے انتقال کے جید برس سیلے دارالعلوم أسفورة في نهايت سنجيدگي سے يه فيصله كياكه رعالا کیلئے کسی صورت میں جائز بنیں ہے کہ اینے حکرانوں کے خلاف طاقت کا استعال کرے یا جا رحانہ و مرافعانہ کسی طور سے انکا مقابله كريء" بادشاه كي ير"از نخوت تقريرين أكرجه خود يارلينك کے لئے عفتہ بیدا کرنے کا موجب ہوتی تقیل مگر ایک، بی بات کو اسقدر علی التوار بیان کرنے کا اثر پارلینٹ سے اہریہ ہواتھا كه بادشاه كى مطلق العنانى كا يقين توى مؤاجاتا تها ـ ان تقرر ويخ لب و لہجہ کا اندازہ کرنے کے گئے ہم اسٹار چمبر کی ایک تقریکا کھھ اقتباس درج کرتے ہی جہزنے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ "جطرح اس امرمی عبث کرنا کہ خدا کیا کرسکتا ہے اور کیا بنیں کرسکتا و ہربتت اور سوئے اوب ہے اسبطرح اس امر میں بحث کرنا کہ باوشاہ فلاں کام کرسکتا ہے اور فلال کام بہنیں کرسکتا رطایا کی گسناخی اور یادشاہ کی سخت توہں ہے یہ ایسی تنقریروں کے متعلق ایک مرتب ایک ذی فہم مجتر نے یہ رائے وی بھی كه " أكر ان خيالات برعمل بهي بوك يك تو غالبًا بم اين اخلاف كيليم اسقدر آزادى ورثے ميں نه چھوڑ جائينگے جس قدر منے اینے اسلاف سے ورثے میں یائی ہے "

بہلی نظر میں یارلینٹ کی جن بعض کارروائیوں کا ونداز کتابی اسًا قفہ ہم معدم برتا ہے اگر ہم ان کے نسبت صیح رائے قائم کرنا چاہتے

بانتشقهزو ووم

ہیں لازم ہے کہ جمیر کے تام دور حکومت میں اس کی اس شکراندرش كا بھى يورى طرح اندازہ كرين اس قسم كے نئے وعادى كے مقابلہ میں ساکت و صاحت رہنا کلیسا و قوم کو تباہ کرنا تھا۔ یہ دعویٰ فی نعسہ بھی ایسا تھا کہ اس زمانے کے تام شریف تریں خیالات کے خلاف تھا' لوگ ہرجگہ قانون کے مفہوم کو وسعت دے رہے تھے بین نے اوی اشیا میں قانون کا بتہ لگایا۔ کمر نے روحانی عالم میں قانون کی موجود گی کا دعوی کیاطراتی بیورٹینی کی خصوصیات میں سب سے زیادہ خایاں خصوصیت قالون بیتی تھی ۔ جس استقلال اور وقت نظر سے انہوں نے انجیلوں کی جھان بین کی اسس کی عرض یہی متی کہ ہر جیوٹے بڑے امر کے متعلق انہیں منفداکی مرضی معاوم وجائے تاکہ وہ بے رد وکداسی کی پیروی کریں ۔ لیکن یه انتها کی اطاعت شعاری صرف خدائی احکام یک محدود تھی ۔ ونیاوی احکام کو وه وبی یک تسلیم کرتے تھے جہال یک وه البای قانون کے موافق ہوں ۔ بیورٹین ایٹے مذہب کے روسے اس امرر مجبور تھے کہ حب موجوالوفت طاقت کیجانب سے ان سے کسی قسم کی مکی یا ندیمی اطاعت کیلئے کہا جائے تو وہ اس سطالبہ کی پوری طرح جایخ کریس اور اطاعت خدا کا جو اعلی فرض ان یر عاید ہے اس کو منظر رکھ کر اس مطالبہ کو سنطور یا ناسنظور کریں مسور اینے شوہر کی سبت مکھنی ہے کہ "خبب کے معالمہ میں وہ بیشہ عقل کو خدا کے تابع کردیتے تھے گر اور تام معالی میں ونیا کے برے سے برے شخص کا نام بھی ان کو بذیر مجے ہوئے ۵.

کسی کام کے کرنے پر بجبور بنیں کرسکتا تھا" صاب کا ہر بھے کہ ایس مزاج کے توگوں میں اور جیمز جس بے جون وجرا اطاعت کاخواہاں تفا اسكے ماننے والوں میں ایک نا قابل عبور خیلیج حایں تنفی ۔یدلوگ نہ صرف ہر کام کیسٹے کسی نامسی قانون کے جویا تھے ملک اس معالم س انہیں نہایت غیو تھا اور اپنے اخلاقی ضبط وترتیب کے باعث وه کسی جابر کی بیفابطگی و برنظی کے روا دار بنیں ہوسکتے تھے۔ انخی کیفیت یه تقی کهوه سر ایک امرکی تنقید اور اس بر محاکمه کرتے اور ضرورت ہوتو عزم واستقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کیلئے بھی تیار رہنے تھے 'گرمقابلہ کے اس خیال کی وجہ یہ نہ تھی کہوہ صاحب اختیار کو حقبر سمجتے تھے بلکہ انکا یہ اعتقاد تھا کہ وہ بادشا ہوں سے بھی ایک بالاثر قوت کے مطیع ہیں۔ اگرجہ یہ یقن تھا کہ بادشاہوں کے اس حقوق مناب اللہ کے نظریہ کی مخالفت میں بیورٹینوں کے تام ننریفانہ جذبات رانگیفتہ ہو جائیں گے گر اس نظریہ کے سوا ایک اور شنئے بھی تھی جسے ان کی مقاومت کی حس کو اور تیز کر دیا تھا ۔ جمیز نے اساقف کی قدرہ منزلت جس طرح پر برطائی تھی اس سے اس احساس مقاومت میں زیادہ تیزی بیدا بروکئی تھی ۔ الیزیتجہ نے خربی تفوق کو جس رنگ میں دیکھا وہ اس کی رعایا کیلئے سنگ له بن گیا تفا' باین مه النزیبه اس تفوق ندیبی کو اینے عام حقوق شابی کا محض ایک جزو تصور کرتی بھی سین جمر کا خیال اس معاملہ میں بھی الیزینیق کے خیال سے اسیفدر مختلف تفاحب قلد

01

بالنبث تم جزو دوم

اصول حکومت کی نسبت ان دوروں کے خیالات میں فرق تھا۔ جمر کا نظریہ برسوں کی اس ذلت کا نتیمہ تھا جو اسے اسکاٹینند میں پرسٹیرین تحشکش کے دوران میں برداشت کرنا ٹری تھی ۔ اسکاٹیننڈ کے سیسرنوں نے اسے اوائل عبد میں اس کی توہن اور شخویف میں کوئی کسرامطاہیں رکمی تھی بیس جیز نے طرق بیورٹنی کو بھی برسٹرینی کے مثل سمجھ لیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرز عل کیلئے کسی سابقہ تنصب کی ضرودت بی سنس تھی۔ وہ باکل اصول شطق کے عین مطابق تھا او جن مقدم سے اسنے ابتدا کی تھی یہ طریق عل اسکا لازمی نیتیہ اور اسکے عین موافق مخا - جہاں وہ سائل دنیمات میں کالون کا ہمنیال تھا۔وم وہ یہ معبی سمجھا تھا کہ کانوں نے کلیسا کی جو عارت بیند کی ہے، اسكا جو نظم ولنق قرار ديا ہے اسك سك جس طرح سالان اجهاع مقرر کیا ہے اور اسکے نہی وعلوں میں حکومت کے افعال کے متعلق حبطرح آزادانہ سجت وگفتگو روا رکھی سے ان باتوں نے اس طریقه ندمی کو بجائے خود ایک متظم مہوریت بنا دیا ہے اوروہ آج کیلئے خطرے کا باعث ہے جس نئی طافت نے اسکاٹلینڈ میں حکومت نربهی کو الك دیا نخا وہ طاقت خود بادشارت كو تھی زیر وزبر کرسکتی تھی ۔ زمین رنگ میں ہو یا سیاسی رنگ میں گرعوا لمرانا ہی کی جانب سے ان دولوں پر صلے ہوتے تھے اور چونکہ دشمن واحد تھا اسلئے جیز نے اپنی قومی کوٹاہ نظری کے باعث یہ رائے قائم كرلى تفي كه كليسا وسلطنت كا مقصد متحد كفا - اسكا به مقوله شهور م كر استف نه بوتو بادشاه بهى نبس بوسكما "أيك ايسے ادشاه سے

بانتشتم جزو دوم

کسی ذہبی اصلاح کی کیا توقع ہوسکتی تنی جسے انگلستان کی تام دلفریوں میں سب سے زیادہ یہ امریسند آیا کہ وہاں کا کلیسا ایک منتظم ومطیع کلیسا سے کلیسائی مجلس بادشاہ کی مرضی سے منعقد ہوتی مں کلیسائی عدالتیں بادشاہ کے فران کی تعمیل کرتی میں اور اسکے ہیمیڈکورٹ اساقفہ خود کو شاہی عہدہ دار سیجھتے ہیں۔ جیمز نے اگر ہزاری معرفیہ کانفرس کو قبول کرلیا اور مقتدایان دین اور سربرآورده پیورٹینوں کی ایک کانفرس بقام بیمین کورٹ طلب کی تو اس سے اسکا مقصود ان شکایت پر بحث کرنا نہیں تھا ملکہ اسنے اس موقع کو اپنے معلومات دینی کے اظہار کا دریعہ بنایا اور پورٹنوں کے مطالبات پر بالکل سیاسی حیثیت سے نظر ڈالی ، اساقفہ فے یہ ظاہر کیا کہ اس نے ابینے مفامین کو حب مامتوں کا نشانہ بنایا ہے وہ روح القدیں کے القا کئے ہوئے تھے۔ یوریٹنوں نے اسی معصومیت کی نسبت اب بھی بحث کرا چاہی گر جبتر نے ویکی دیکر محلس کو برخات كرديا جس سے اس كا طرز عمل صاف ظاہر بوري معترضين كي نبت اسنے یہ کہا کہ " میں اہنیں موافقت پر مجبور کرونگا ورنہ اہنیں اسقار بریشان کرونگا که وه ملک سے نقل بھالیں گے "۔

ناج اور کے جیز کے تام دوران حکومت میں پائینٹ کے ساتھ جوطولاً فی پائینٹ کے ساتھ جوطولاً فی پائینٹ کے ساتھ جوطولاً فی پائینٹ کے باتھ جوطولاً پرنماش جاری رہی اسکے سجھنے کیلئے ضروری ہے کہ خربی و ملکی معاملات کے شعلی قوم کا سیلان طبیعت اور بادشاہ کی افقا و مزاج کو قابل فہم بنانے کو بیائے ہیں بادشاہ اور ایوانہائے پائینٹ کے تعلقات پرایک سرمری کیلئے ہیں بادشاہ اور ایوانہائے پائینٹ کے تعلقات پرایک سرمری

نظر دالنے کی ضرورت ہے۔ عہد بیوور میں اگرجیہ پالیمنٹ کی وقعت گھٹ عمّی تقی مرووری نے اپنی وانشمندانہ بیش بینی سے یہ سمجھ لیا تھاکہ پائیٹ ہی قدیم آزادی کی یاد گار ہے اور سہنری جس قسم کی مطلق العنانی قائم کرنے کے دریے ہے اگر کسی وقت قوم اسکی خانفت پر آمادہ ہوی تو یار مینٹ سی اسکی خالفت کا مرکز بروٹئی ۔ انگلستان کی آزادی کیلئے کھی اس سے زیادہ خطرناک وقت بیش نہیں آیا تھا جبکہ ووزی اس امر برتنا موا تحاكه وونول ايوانبائ بإرليمنك كوعمًا كالعدم كرف گر کرامول کی حرائت وقابیت استندر بڑھی ہوی تھی کہ اسنے شاہی جدیہ کی روایات کو بالائے طاق رکھدیا ۔ اسے کم ج کی توت پر بورا اعماد تفا اسلتے اسنے یالیمنٹ کے اجلاس ازسر نو جاری کرد شے اور آسانی کے ساتھ یارلینٹ پر قابو حاصل کرکے اسیکو اپنے ظلم و جور کا آلہ بنایا - آئینی آزادی کی قدیم صورتوں سے شاہی مطلق العنانی میں مدو لیکی اور جس انقلاب نے ایک وقت کیلئے انگلستان کو بہتری کے قدموں کے نیجے والدیا وہ خود یالیمنٹ ہی کے مسلسِل قوانین کا نتیحہ تھا ۔ کرامول کا یہ اعمام بنری کے تمام دوران حکومت میں فیح نابت بوا اور دونول ایوانبائے یالیمنٹ علانیہ اطاعت کی روش یر چلتے رہے گر بہتری کی کارروائیوں نے جس نمہی تغیر كيلئ راسته صاف كرويا تقا اسكا الر اوورو ششم كى نابالغي كے زانے میں کلاہر ہونا شروع ربوا' اور میری کی مذہبی رجعت بیدی کے باعث پارلینٹ کو بے انتہا ساختات اورسخت اختلافات ير محبور مِونا كِيرًا - بادشناه نے حبب یه دیکھا کر وہ اب یالیمنٹ کو

تأريخ الكلستان حصيوم

معوب بنیں کرسکتا تو اسنے حکمت علی سے انکی مخالفت کو بیکار کرا عا ا۔ اس سے شاہراہ ترقی میں ایک بڑا قدم آگے بڑھا ۔ یارینٹ بادشا کے مجوزہ ارکان سے بھر ویکئی۔ او ورو ششم کے وقت میں بائس اور میری کے زمانے میں جودہ نئے طعیات انتخاب قائم کئے گئے ۔ ان میں سے بعض عَلَمیں ضرور ایسی تھیں کہ ان کے تموّل وآبادی کے لحاظ سے ان کی نیابت ہونا چلہئے تھی گر بیشتر صلقے محض جیوٹے جیوٹے گاؤں یقه اور انکا عدم و وجو د محض محلس شابهی کی مرضی پر منحصر تھا ۔الیز پیجہ نے بھی اپنے انہیں بیشروں کا طریقہ اختیار کیا۔ اسنے حلقمات اتخاب بھی قائم کئے اور امیدواروں کو نامزد بھی کیا گر اسنے اپنی سیاسی موربنی سے بہت جلد یہ معلوم کرلیا کہ یہ دونوں تدبیری بے سود ہں۔ اسے وولزی کی تدبیر مناسب معلوم ہوی کہ بالینٹ کوکالدیم كرديا جائے ـ بيس اسنے باليمنٹوں كے ورمياني وقف كو راحا أ شروع کیا ۔ اپنی جزوری اوازن باہی اور امن کی حکمت عملی سے اسنے یہ کوشش کی کہ یالمبنٹ کے طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیش آئے اور ایک مت یک اسے اس کوشش میں کامیا بی حاصل ہوتی ری گرآذادی انگلستان کے اس صعب تریں زانے یں میری ( مکلہ اسكالمليند) اور فلي (شاه اسين) اسط دوست نابت موم نرب كيتعولك كى خاصمت كے باعث اليزيتھ معاملات كو كثرت يالمينٹ یر محمل کروینے برمجبور ہوی ۔ حبفدر وہ مزید طلب اماد برمجبور موتی جاتی متی استقدر پالینٹ کا اب و لہجہ بند وبندتر موتا جا آ نفا ۔ محصول واجاروں کے معاملہ میں پالیمنٹ کے مطالبات کے

بانتشق مجزو دوم

تقابله می النربیجه کو اپنی سختی طبیت کو وبانا برا مدبب کے شعلی اسنے سی قسم کی رعابیت کرنے سے قطعًا الکار کرویا اور اس کی توقع میں انگلتان کو اسکے جانثین کے زمانے تک انتظار کرنا پڑا سکی حتم تجمیرکا طرق کے عبد کے ابتدائی کاموں سے ظاہر مرقا ہے کہ وہ کسی قسم کی معانت عل کی روش اختیار کرنے کے بجائے وولوں ایوانبائے یارلیمنٹ سے وست و گریبان ہونے کی تیاری میں شغول تنا ، ملکہ کے عبد میں یار مینٹ کی ترقی طاقت کا اصل راز یہ تفا کہ لڑائی کا سلسلہ برابر باری نقا اور اس وجه سے ملکہ کو روبیہ کی حاجت ر اکرتی تھی اس کی مجلس شور سے کے حبکی فریق کی بابت یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ وہ نہ صرف برون ملک کے پروٹشنٹوں کے لئے لردہ تحے ملکہ الگلتنان کی آئینی آزادی کیلئے ہی برسر حباکث تھے جب اسكس نے بلے كے ستورہ مصالحت كو روكيا تو اس برمع وزير ف اسے کتاب مقدس کے یہ الغاف وکھائے کر" ایک خونخوار شخص اپنی بضف زندگی میمی بوری ز کرسکے گا"لیکن اس جنگی کارروائی سے آنکس اور اسکے دوستوں کا منشاء صرف خوزیزی کرنا ہنیں تھا ملکہ ان کے اغراض نہایت شریفانہ تھے۔ سکے رمکس محض خوزیری سے بینے کے خیال سے جیم تیام صلح کا حامی نہیں تھا۔ اسنے جس محبت کے ساتھ البین سے صلح کرلی اسکا مقصدیبی علاکم كيفولكول كو بيروني الداد سے تحروم كردست كيونكه السك استفاق شاہی کے جواز پر ہی لوگ متعرض فقے اور الکا اس طوح مے یار ومدد گار برجانا جمز کی ضافت حقوق کیلئے ضروری تھا کیتھولونی

سرتابی ہی کو روکنے کے خیال سے اسنے ان کے خلاف تغریری توانین کو رزم کردیا اور عام عبادت سے علیدگی اختیار کرنے والوں کو جرالے سے بھی بڑی کردیا۔ یہ کارروائیاں بجائے خود کیسی ہی سراوار خسین کیوں نہ ہوں گرجب پروٹشنیوں نے یہ سنا کہ جمیز اسین اور پوب کے ساتھ اس غرض سے مراسلت کررہا ہے کہ ندہب کبھولک کے ساتھ اس غرض سے مراسلت کررہا ہے کہ ندہب کبھولک کے ضلاف اندرونِ ملک اور بیرونِ ملک ہر جگہ مخالفانہ روش ترک کردے تو تمام پروٹشنٹ عضے سے بر افروختہ ہوگئے۔

سی اللہ کی پارمینٹ کا انداز کھھ ایسا تھا کہ سو رس کے اندر الهمنط السي باليمنث كابير انداز تنبين را تقار بادشاه كو تخت نشين مرد ابھی مقورًا ہی زمانہ گزرا تھا گر اتنے ہی دنوں میں اسکی طبیعت كا حال كمل كيا تما ـ كليسا اورسلطنت مي مطلق العنان حكومت كا تذكره بروقت اسكى زبان بر ربتا تھا' لوگ اسے ايك بُراشگون فيل کرتے تھے ۔ سب سے بڑھر بیکہ بیوریٹینوں کو اس سے جن نہی مراعات کی اُسید تھی وہ ہیمین کورٹ کی کانفرس سے خاک میں ملکئی تھی میکن ارکانِ یالیمیٹ کے متوسط العال اور تجارت پیشہ شخاص میں تین چوتھائی ایسے تھے جنیں بیورٹینیوں سے ہدروی تھی۔اہو<sup>ں</sup> نے بادشاہ کی اس تجویز کو سرد مری اور شکٹ کے ساتھ سنا کہ الگلستان اور اسکائینڈ کو برطانبہ عظمی کے نام سے متحد کردیاجائے یارمنٹ سمہ تن منہی اصلاح کے خیال میں غرف کھی ۔ وارالعوام ف یہلا کام یہ کیا کہ زیادہ نگلیف وہ ندمہی شکایات کے رفیع کرنے کیے کینے ایک ملس مقرر کی اور حب ان کی مخوزہ کارروائیاں انتظویو

تو اہوں نے ایک محضر کے ذریعہ سے بہت صاف الفاظ میں اپنے خیالات دارالعوام کا بادشاه کے حضور میں بیش کردئ ۔ اس محضریں یہ لکھا گیا نظا کہ پالیمنٹ اثبات حقوق صلح واشتی کے خیال کے ساتھ جمع ہوی ہے "جاری خواش یہ ہے کہ امن و آمان قائم رہے اور ہاری کوشش یہ ہے کہ سب تاہیں میں تفاق کے ساتھ رہیں " ارکانِ پارلینٹ یہ چاہتے تھے کہ یاد ریو یکے دیرینه اختلافات کوختم کردین بیند ضروری رسومات کو ترک کرکے اور وعظ کہنے والے یادربوں کی تعلیم وتربیت کیلئے ایک مناہب انتظام کرکے اتحاد باہمی کو قائم رکھیں - البزینجھ کے عہد میں انہوں نے اُن معاملات بر تحت کرنا ترک کردیا نظا گر اب وہ اپنے اس حق کے دعویدار تھے ۔ انہوں نے اپنے محضر میں لکھا تھا کہ "حضور والا کی عنایت ہوگی اگر ملک وحکومت کے دیگر حالات کیلرح کلیسا کی خرابیوں کے متعلق بھی حضور پارمینٹ کے وارانعوام کے ذریعہ سے عام لوگوں کے خیالات سے اطلاع حاصل کیا کیں " مطلق انعنانی کے وعوے کا ذکر ایسے انفاظ میں کیا گیا تھا جو " عرضداشت حقوق " كى تمهيد معلوم بوتے ستے - ان كے الفاط یہ تھے کہ" اگر کسی نے حضور سے یہ کہا ہے کہ انگلتان کے باوشاہ کو بدات خاص برہی معامات کے تغیر اور ان کے ستعلق وضع قانوں کا اختیار مطلق حاصل ہے تو اسنے غلط کہا ہے معاملا دنیاوی کی طرح اس معاملے میں بھی یالیمیٹ کی رائے کی ضرور ب " اس محضر کو سکر جمز نے نہایت درشتی کے سابق ادکائی ملامت کی اور پالیمیٹ کو مُلتوی کر دیا۔ آج کی تائید نے اساقفہ کو . آیریخ انگلشان تصیموم .

پیوریٹنوں کے مطابات کو سترو کرنے پر اور دلیر کرویا ۔ الیزیجے کے قانون کے موافق علی وز عقاید میں سے حرف انہیں وفعات کا حلف انتما ما ضوری تھا جنکا تعنق عقیدے یا عشاء ربانی سے تھا گر سمنظلم کی علس نریب نے یہ قرار دیا کہ آواب ورسوم کے دفعات پر تھبی طف لیا جائے ۔ نئے اسقف اعظم بینکرافٹ نے یہ بھی لازی کا کہ بایات ستعلقهٔ عبادت کے متعلق بھی تمام تنخواہ دار پادری سختی کیاتھ پورا بورا اتفاق کریں ۔ ان سطالبات کی خلاف ورزی کی نبایر دوسرے سال سوسم بہار میں تمین سو پیورٹین پادری اپنی عجمعوں سے سٹا دے گئے پیورٹیینوں سے قطع تعلق کے بعد کیتھولکوں سے بھی قطع تعلق سازش مرکیا۔ جرانوں کی معانی کے بعد سے ان کی تعداد میں بہت رقی مِرْ مَى عَلَى اور اس سے ایک عام اضطراب بیدا ہوگیا تھا۔ بالیمٹ منے ازسرنو تعزیری قوانین کا نفاذ منظور کیا ۔ ادھر لوگوں نے میر افواہ اڑاوی کہ خود باوشاہ بھی کمیقمولک ہوگیا ہے - اس خرب اسے اس قدر عصد آیا کہ اسنے ان قوانین کے نفاذ میں سلے سے زیاده سونت گیری اختیار کی مکیتولک بالکل مایس بو گئے اور انکی اس ایسی سے ایک پرانی سازش میں نئی جان لڑگئی۔ اہر سے مو منے یا مک میں علانیہ بغاوت کرنے کی کوئی صورت باقی ہیں ری تھی یس چند ہے باک کیتھولکوں نے رابرٹ کیٹسی کی مرکروگی میں ( بھینے اسکس کی بغاوت میں بھی شرکت کی تھی) یہ تجریز کی که ایک بی وار میں باوشاه اور باریمنظ دو نول کا خاتمہ كروا عائے - ايوان يارمين كے شجے كى ايك كونھرى ميں

بارود کے بیسے رکھ وئے گئے یالمینٹ کے اجتاع کیلئے نومبری انجیں أيخ مقرر فقى يه وك اسى كايخ ك انتظار مي تق كر اس انتاء مي ان چند آومیوں سے گزر کر اس کارروائی نے ایک مییب سازش کی صورت اختیار کرلی ۔ سراؤ ورو واکسی اور فرمیس استیم کے سے دولتمند كليتهولك اس راز دارى ميس شامل موسك اور النوسف اس تجرز کو وسعت وینے کے لئے رویسے سے مدد دی - فلینڈرز میں ہتسار خریدے گئے گھوڑے تیار کئے گئے اور شکار کے بهانے کسے کیقفولک معززین جمع کئے گئے۔ اور بہس سے بغات کی ابتدا ہونے والی تھی ۔ تحور یہ تھی کہ بادشاہ کے ہاک موجانے کے بعدمعاً اسے سب اڑکے گرفتار کرگئے جامیں اور علانیہ بغاوت کردیجائے اور اس کام میں فلینڈرز کے اسپینیوں سے مدولیجائے۔ اس سازش کی راز داری نهایت حیرت انگیز تھی مگر آخر وقت میں ر مشم کی حب خاندانی کے باعث ایک اشارہ ملکیا۔اس نے ا پنے ایک عزیر لارڈ مانٹیکل کو مکھا تھا کہ وہ اس روز یارلینٹ سے غیر حاضر موجا کے تفتیش سے یتہ چلکیا کہ نیجے کی کو مخری میں بارود جع ہے اور ایک سیابی کیڈو فاکس اسکا محافظ ہے شکار کا مجع نہایت بربیتانی کے ساتھ منتشر ہوگھا اور ضلع در ضع سازش کرنے والوں کا تعاقب کیا گیا کیھ لوگ تو اس تعاقب کے سب سے مارے گئے اور کیجھ لوگ گرفتار موکر قش کئے گئے ..... انگلتان کے فرقہ جزوئٹ کے سرگروہ کارنٹ یر تھی مقدمہ قائم ہوا اور اسے پھانسی دیدیکی ۔ اس نے اس

4.

سازش میں کسی قسم کی ترکت نہیں کی تقی گر ایک دوسرے جزوئ کرینوے سے اسے اسکا حکل معلوم ہوگیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ دہ ایم سنکر تہابت بریشان ہوگیا تھا گر اسنے اس راز کو ظاہر بنیں کیا اور پارلیمنٹ کو اس کی قسمت پر چیوڑ دیا ۔

اس مشترکہ خطرے سے بچ جانے کے باعث یارلمیٹ بامثا التمن على ألى زياده طرفدار بوكئ أور حب سلنسائية مين اسكا اجتاع جواتو دانعهم نے اتنی کثیر رقم کی منظوری ویدی جس سے الیزییجة کے وقت کا تام وَمنه حِنْكَ ادا مو جامًا كُر جيم كي ففول خرجيوں كے باعث اسكے اس کے زانے کا خرچ اننا بڑھ کیا تھا جتنا الزینے کے جنگ کے رانے کا خرچ تفا۔ بیس خرانے کی ضرورت اور خود کو پارلیمیٹ کی گرانی سے آزاد کرلینے کے خیال سے وہ مجبور نفا کہ نیے ذرائع آمدنی بیدا کرے ۔ اسکی خود ساخنہ کا رروائیوں میں یبلی کارروالی جبری قال یا نقی که اسف در آمدیر محصولات عاید کردے - مت سے یہ فیصلہ موجیکا تھا کہ اون کیڑے اور کمین کے علاوہ اور کسی شیئے بر مع سنظوری یارست بادشاه کی طرف سے محصول لگانا خلاف قانون ے - سری نے دو ایک چنزوں کی در آمد پر محصول عاید کردیا تها اور البزيينية نے است ذرا اور وسعت ونیر کشمش اور تنراب کو بھی آئی فہرست میں شامل کرامیا تھا گر یہ ایسے معمولی ستنتیا سنتے کہ ایکی بنایہ عام رواج کا توڑنا کسی طرح جائز بنیں ہو کتا منا و ایک اس سط زیاده مفرت رسان مثال اور ملکی - ترکی والمسريلة وغيره كے سات تجارت كرف كيل برى برى تارق

4

بانتشتم حزو ووم

كمينيال قائم تقيل - يه كينيال عام تاجرول سے اس بنا پر كيه وصول کیا کرتی تقین که وه دور دراز سمندرون مین انی حفاظت کرتی تقین اسی زمانے میں ترکی کے ساتھ تحارت کرنے والی کمینی بند کر دی گئی اور اسنے جو معاوضہ تاجروں یر لگا رکھا تھا جیز نے اس کو تاج کے حق میں ضبط کربیا اور یالیمنٹ کے اعترامن کی کھھ بروا نہ کی۔ جمر کو اینے فزانے کے بھرنے کی جفدر فکریتی 'اسی قدر اسے اینے اختیار مطلق کے نابت کرنے کی بھی فکر متی ۔ ابذا عدالت ما کی کے اجداس میں ایک مقدمہ بیش کیا گیا اور اسنے یفیلہ كردياكه بادثناه حسب صوابديد خود محاصل ورآمد وبرآمد عايد كرسكنا ہے جوں کی حبت یہ تھی کہ میری کے تام مصولات غیر ملکی سلیکا مقایم تجارت کا نتیجہ ہیں اور غیر اقوام کے تجارتی معاملات اور سنتاہ معابدات کا تعلق صوف بادشاء کی وات سے ہے اس سے که جسے سبب پر اختیار ہو اسی کو مسبب بر تھی اختیار ہونا چاہئے " جمز اس فیصلے کی امیت کو ایجی طرح سمجفتا کھا کہ اس سے یالیمنٹ کی طرف رجوع کرنے کی حرورت باقی ہنیں رمیگی - انگریزی تجارت میں روزافزوں ترقی ہو تی جاتی تھی۔ انگریز تاجر اين توت بازه سيم جزار تشرق البند مي اين ك للاسته يدا كررب اورسلطنت منايبه مين ايني قدم جارب تحقه اس فيصل سے آمانى كا ايك اليا فريعة حيز كے الحة أكيا جيكا جلد جلد ترقى كرتے جانا يقيني تقاء خرانه كي طرورت في

اسے علی کارروائی اختیار کرنے پر محبور کردیا ۔ وو برس کے

بأرنخ الككستنان حصيهم

باعضتم جزو دوم"

تذبذب کے بعد بہت سی اشیاء درآمہ وبرآئد پر میر بجری کا محصول علیہ كرويا كيا ليكن اكر اس جيره وستى سے تمدنى برصتى جاتى تھى تو دوسرى طرف شامی قرصنه اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری دکھا رہا تھا۔سال بسال جيمر کے اخراجات ميں ترقی ہوئی جاتی تھی اور نئی يابين مُعابِه الله علم " كا طلب كرنا ناگزر بوگيا تفا - سيل في ( جسے اب ادل سالسرى كاخطاب ال كيا تقا) ايك تجويز" معابده اعظم" كے نام سے مرتب کی تھی جس کا نشا یہ تھا کہ حمر اپنے بیض نگلیف دہ جاگروالله حقوق شلاً حقوق توليت وتجويز عقد وغيره سے وست بردار ہو جائے'نیز شاہی خروریات کیلئے نرخ معینہ پر چنروں کے میتا کئے جانے کے وستور کو ترک کردئے اور دارالعوام اسکے عوض میں شاہی آمدنی میں دولا کھ سالانہ کا اضافہ کردے لیکن دارانعوام کی نظی کے باعث اس معاملت میں کامیابی نہیں ہوی اور باوشاہ نے جب شاہی قرصنہ کی ادائی کیلئے روسدکا مطالبہ کیا تو دارالعوام نے اسلے جواب میں ایک شکایت آمیز عرضها شت بیش کردی تجیز نے شاہی اعلانوں میں ینی بات پیدا کردی متنی که اس ذریعہ سے وہ نئے نئے جرم پیدا کرتا نئے ماوان عابد کرتا اور مجرموں کو ایسی عدالتوں کے روروطلب كرما جبنس ان معاملات مين قانوني اختيار بنين حاصل موتا تقاء یارلینٹ ان کارروائیوں کو بری نظر سے دیکھ رہی تھی ۔ نبی عدالتوں کے اختیارات میں بھی بہت زور دیکر اضافہ کیا جارا تھا۔ چونخہ ندہی ومکی مقننوں کے درمیان پرانی رقابت جلی آرجھی

44

باشتتم جزورةم

اسٹے جوں نے " یا ی کمیشن " کے اختیارات کے خلاف درخواسیں ویں اورمسلسل فیصلوں کے فریعہ سے اس کے غیر محدود وعادی کو ایک حدیر قائم کرنا اور قید کے اختیارات کو ترک میب اور ارتداد کے واقعات مک مخصر رکھنا جاہا گر کسی بات کا کچھ نتیجہ نہ لکا ۔ ادشاہ کے مقابلے میں جج بالکل یے بس تھے اور جیمر ان عدالتوں کی تائید میں سرگرم تھاجنکا نہایت قریبی تعلق خود اسکے اقتدار شاہی سے تھا ۔ اگر خزانہ ایک بار معمور ہوجاتا تو پیر ان خرابیوں کے روکنے کا کوئی ذر بعیه بنیں تھا ۔ دارالعوام اس پر بھی رضامند نہ تھا کہ سالہا استی کی بے ضابطگیوں سے چشم یوٹٹی کی جائے جمیر نے انہیں نے مصوفوں پر بحث کرنے سے راوک دیا گر تعرضات بستور وسی ہی زور دار رہے ۔ انہوں نے اپنی عرضداشت میں لکھا *تعنوضداشت* مل کہ " دارانعوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اعلی ضرت نے یارائینٹ کی رائے ومشور کے کے تغر' حالت امن میں اس سے زیادہ مقدار وتعداد کا محصول عاید کردیا ہے جتنا اعلیض سے پیشتر کسی فرا زوا نے کبھی حالت جنگ میں عاید کیا ہو" اسلئے یہ ورخواست سے کہ ارامنٹ کی منظوری کے بغیر حب قدر محصول لگائے کئے ہیں سب کیفلم مسوخ کردئے جائیں اور ایک تانون یہ بنا دیا جائے کہ ان محصولوں کے سواج مالین کی منظوری سے عابد کئے گئے ہیں 'جسقدر دوسرے محصول سالیا یر یا ان کے خانگی وتحارتی مال واسباب یر نگائے گئے ہیں

باینح الگلس**تان حسسوم** 

بانتشتم حزو دومم

سب کالعدم میں کلیبا کی شکایات کے متعلق بھی انہوں نے اسیالی زور دعر مطالبه کیا اور یه درخواست کی که معرول بادر یون کو وغط کینے کی اجازت دید سحائے اور '' ای کمیشن '' کے اختیارات بدیعہ قانون معین کردئے جائیں " نشا یہ تما کہ مالی معاملات کی طرح نرای معاملات کو بھی افتدار شاہی سے نکال کر آئدہ یارلینٹ کے اختیار میں دیدیا جائے ۔ اور معاملات میں جیم حو کھھ بھی رعالیت کرا مکن تھا گر اپنے مذہبی اقندار میں و کسی قشم كى مداخلت كا روا دار بنين نقأ ـ باركيمنٹ برطرف كردنگئى اور الا تین برس یوں ہی گزر گئے ۔ آخر حکومت کی مالی مشکلات نے جَمْر کو پھر پارلینٹ کا سامنا کرنے پر مجبور کیا ۔ اس سے قبل كبهي كسى انتخاب مي اليها عام جوش بنيس ظاهر موا تفاحبنا سل الناء کے انتخاب میں ظاہر مہوا ۔ جہاں کہیں بھی مکن ہوا ہماہ وربار کے امبیدوار خاج کردئے گئے اور عوام کے جانبدار گروہ کے شام ممتاز ارکان کا دوبارہ انتخاب برگیا۔اس گردہ كو اب" فسريق مخالف" كے نام سے ياد كرنا زيادہ مناب ہوگا ۔ لبکن اس بر بھی تین سو کن بالکل نئے تھے اور زائہ مابعد کی جدو جبد کے دوسرگروہ یعنی اس وظ ورقہ اور جان البیط کے ام بھی بہلی بار اہنیں نئے اداکین میں نظر آتے ہیں۔ پیلے کوبار کشارُ نے اور ووسرے کو سنٹ جرمنز نے نتخب کیا تھا دارالوم کی کار روائی میں پر زور چیرز اور پش مش کی آواز پہلی یار سنی ٹئی اور اسی سے اسوقت کے بیٹال جوش عام کا حال ِ

بانتشتم عزو دوم

معلوم ہوتا ہے۔ طرز عمل کے اعتبار سے اس پارلینٹ کا بھی وہی انداز تھا جو اس سے سابقہ پارلینٹوں کا رہ چکا تھا۔ اسنے روپیے کی منظوری سے اسوقت کک کیلئے انکار کردیا جبتک وہ عام شکایات پر غور نہ کرنے اور خلاف قانون محصولون اور کلیسا کی خرابیوں کے رفع کرنے کو سب سے مقدم قرار دیا۔ سوءِ اتفاق سے نئے اداکین کی نا تجربہ کاری کے باعث اقتدارات کے سنون وارالا مرا سے منافشہ ہوگیا۔ بادشاہ ان کے لب ولہجب کی سنی سنی سے نہایت درجہ خالف ہوجکا تھا اسلئے اس نے اسی کی سنی بایر یارلیمنٹ کو برطرف کردیا۔

منافقے کی بنا بر پارسمنٹ کو بر طرف کرویا ۔۔۔
اسکی پارسمنٹ کے چار سربرآوروہ ارکان ٹاور میں بھیجدے (اوشناہ کی گئے ۔ پارلیمنٹ کی طرف سے بادشاہ کے دل میں جسبی دہشتاور مطلق لعثا جب غصتہ ببیدا ہوگیا تھا وہ اس سے ظاہر ہے کہ زمانہ دراز مہراہ-۱۹۷۱

جب غصتہ پیدا ہوگیا تھا وہ اس سے ظاہر ہے کہ زمانہ دراز کس وہ اس امریہ مصر دہا کہ بغیر پارلیمنٹ ہی کے ملک کا کام چلاتا رہے ۔ سات برس کا وہ اپنی فرضی مطلق العنیا کلم چلاتا رہے ۔ سات برس کا وہ اپنی فرضی مطلق العنیا کومت کے اصول پر آنکھ بند کرکے چیتا رہا ۔ نہ وہ گزشتہ دافعا بر نادم تھا نہ اسے آئندہ کا کچھ خوف تھا ۔ جن خرابیوں کے شعلق متواتر پارلیمنٹوں نے اظہار نفرت کیا تھا ، وہ نہ صرف برستور قائم رہیں بلکہ اور زیادہ ہو گئیں اور نہ ہمی عدالتونکی نئی دست درا زیوں کی ہمت افرائی کی گئی ۔ باوجو دیکہ بادشاہ کے مشیرانِ قانونی نے شاہی اعلانوں کے خلاف ضابطہ ہونے کو تعداد کے مشیرانِ قانونی نے شاہی اعلانوں کی تعداد کے مشیرانِ قانونی نے شاہی اعلانوں کی تعداد

نے جیز کو تجبور کردیا کہ وہ علانیہ قانون کے خلاف کار روا کی اختیار کرے ۔ اسنے مزید آمدنی کا وہ ذریعہ اختیار کیا جس سے شاہاں نیوور کے زمانہ عروج میں دولزی مک کو دست بردار بونا برا تحا . يعنى توكول عنه" بيشكش" كا مطالبه كيا كيا ليكن ال پیشکش مطابعے کے متعلق بڑے برے امراء نے بالعموم محلس شاہی کے خاکا کیھ جواب نہیں ویا۔ سلائہ کی یارمیٹ کے برطرف برفے کے بعد تین برس کی مت میں شروں کی جانفشانی سے صرف سائم ہزار یونڈ جمع ہوسکے ۔ یہ رقم یارسینٹ کی ایک الله کے ووثلث سے بھی کم تھی ۔ مغربی صوبوں کے عذرات کو عبس شاہی نے ویکی دے کر وبایا تھا گر اس پر تھی ہمریفر ال اور استیفرڈ کے صوبوں نے آخر تک ایک عبہ نہیں بھیجا۔رویہ کی برشانی کے باعث حجمز کو وہ تداہر اختیار کرنا بڑیں جن کے باعث طبقه متوسط اور باوشاہ کے درمیان سیکروں کوس کامیدان عائل ہوگیا۔ اسنے نا بالغوں کی تولیت اور بے ولی رکھوں کے عقد وغیرہ کے مثل عالمیروارانہ حقوق کو ترک کرنے سے انکار كرديا - يه حقوق ازمنه وسطى سے رار جلے آرہے تھے گران سے میشہ الحائز فائدہ الحایا عال تھا طبقہ امراء کو اس نے اس طرح ذلیل کیا که امارت کا نقب فروخت کرنا شروع كرويا - است اين عهد ميل يبنتاليس سن شخصول كو وارالامراكا

اور برستی گئی ''جبری عاصل'' نہایت سنحتی کیسا تھ وصول کئے جاتے

تقے ۔ اس پر بھی خزانہ خالی ہی رہا اور آخرالامر شدت اختیاج

4

البششتم حزو دوم

رکن بنایا تھا ان میں سے زیادہ لوگوں نے صرف روبیہ کے زور سے یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ ایک اعلان کے ذریعہ سے لندن میں نئے سکانوں کے اضافے کی مانعت کردی گئی تھی' اس اعلان کی خلاف ورزی سے بہت بری رقبی جرمانے کے طور پر خزانہ میں وہل موئیں ۔ اس قسم کی تدبیروں سے جمز ایک ایک دن الزاريا جاتا تحالك اسے دوباره اس مجلس سے سابقہ نہ برے جو اسکی خود مختار بوں کو مشتقلاً روک سکتی تھی لیکن اس محلب کے علاده ایک اور ذی انتر اور تدیم گروه تانون دانون کا بھی موجود تھا۔ یہ قانون بیشید گروہ جمز کی کارروائیوں کو روک تو بنیں سکتا تقا كر الحك راسته مي وقتي حائل كرسكتا تقاء تا بون ييشه شخاص إدشاهاور سب سے زیادہ تاج کے مطبع فران تھے۔ یہ لوگ باوجود قانون عماحب علم ہونے کے محض اپنی کج فہی سے دوراز کارنظائر کو قبول کرلیتے تھے اور جن مختلف الکیفیت حالات کے باعث وہ نظائر وجود میں آئے تھے ان کا مطلق لحاظ نبیں کرتے تھے۔ یبی وجہ متی کہ جج ' جیز کے دعاوی کی تائید کرتے تھے لیکن جج بھی ان سابقہ نظار کی حد سے تجاوز کرنا نہیں چاہتے تھے لیک مقدمے میں انہوں نے بوری طرح یہ کوشش کی کہ مذہبی عدالت کے اختیارات ایک معیّنہ قانونی حدود کے اندر رہی اور جب جبر نے یہ وعوی کیا کہ مادشاہ کو فی نفسہ یہ حق طال ہے کہ جب اسکی کسی عدالت کے رور و کوئی ایسا معاطر بیش ہو جس سے اقتدار شاہی پر از بڑے تو نیصلے کے قبل ماوشاہ

تأريخ الكلستان حصهوم

کا خیال معلوم کرلینا بھی ضروری ہے ' تو جوں نے عاجزی سے گر استقلال کے ساتھ یہ کہر اس دعوی کو رد کردیا کہ قانون میں کہیں اسکا ذکر بنیں ہے - جمر نے جموں کو خلوت میں طلب کیا اور مدرسے کے بچوں کی طرح ان سب کو سرزنشس کی ایک سخض کے سوا سب جج اسکے قدموں پر گر بڑے اور اقرار کیا که وه اسکی مرضی پر بلینگے ۔ حرف ببیف جسٹس سراورڈلک این رائے یرمتقل را۔ لکت ایک تنگ خیال اور بد مزاج شخص تھا گر قانون وانی میں اسکا پایہ بہت ملند نھا اور قارون کی عظمت اسکے ول میں ایسی جاگزیں متی کواسکے سامنے وہ تام خیالات کو بیج سمجھا تھا اسنے یہ جواب دیا کہ اس کے رورو حب کوئی معاملہ بیش ہوگا وہ وہی کرنگا جو ایک جج کو کرنا جاہئے الكركي وه فورًا بي مجلس شامي كي ركنيت سے خاچ كرديا گيآ۔ الك كي تنلیل در حقیقت قانون عامه کی تنسیل متنی و ایک مرتول کا منروک قانون نکالا گیا کہ عدائتی عبدے پر کوئی سٹخض اسی وفت کک ره سکتا بسب جب یک که بادشاه ه کی مرضی بدو و اس بر تعبی جب حمک اپنی رائے پر مصرر او اس قانون کے روسے عهده عهده چيف جنش سے بطون كرديا كيا - جيز كے اس خيال کے ظاہر ہو جانے سے کوہ عدالتی معاملات میں وض دینا جاہتا ہے اگریزوں میں اس کی طرف سے جیبی نفرت بیدا ہوی ایی نغزت اسکے کسی اور فعل سے نہیں بیدا بوی متی جسطرح اسکی شان و شکوه و اسراف اس زمانے کے ترقی یذیر اخلاق کیلئے

بعث ولت تقرسی طرح اسکی یہ حرکت قانون کے ترقی ینیر احکال کی توہن بھی ۔ ناچ ۔ رنگ عیاشی کے سامان مبیا کرنے کیلئے جس بدر دی سے خزانہ خالی کیا جارہ عما اسکی مثال کہیں سابق میں نہیں متی . جس یوخیر آفاقی کے حس پر بادشاہ کی نظرشوق ير جاتي سي اس ير جائيداد وجوابرات بيديع تأركروك طت تھے ۔ البزینجة کے دربار میں بھی اس قسم کی بد اخلاقی وعیاشی ہوا کرتی تنی گر فرق یه تخا که اسوقت کی عیش پرشیوں پر وقار سیهگری کی ایک نفاب بڑی ہوی تھی اور جیمز کے دربار کی ذلیل مدلطواریا بالكل بے حاب تقبیر ، بادشاه اگرچه فی گفتیت ایسا بنیں تھا گر لوگ اسے مے برست و رندمست مجھتے تھے۔ دربار میں ایک تانتے کے موقع کر دیکھا گیا کہ ایکٹر نشے میں چور اسکے قدموں پر روٹ رہے ہیں ۔ ایک شرمناک مقدمے میں یہ ثابت ہوگیا کہ سلطنت کے بعض بڑے بڑے عہدہ دار اور امیر عیاروں رمالوں اور زہر دینے والوں سے ساز باز رکھتے تھے۔لڈی اس کے مقدمہ طلاق میں جیز نے بزات خاص مداخلت میں کیمہ امل ہن کیا ۔ اس طاق کے بعد لیڈی نے جب باوشاہ کے ایک مورد عنایت ندیم سے عقد کرنا جایا تو تمام مراسم خود بادشاہ کے حضور میں عمل میں آئے ۔ شاہان میوڈر کے دور میں بادشاہ کا احترام ایک اُونہ بیتش کی حد کو پہنچ گیا تھا' گر اب ان طالات کو ویجے ہوئ احرام کے بجائ تنفقن و تفزییدا ہوگیا تھا۔ تھیڈروں میں علانیہ باوشاً کا مضحکہ ارایا جاتا تھا۔ سنر پیجین نے

باششته عزو دوم

وانت الله مح عیش بیتوں کی تنبت ویسے ہی سخت الفاظ استعال کئے مِن صِب النَّا ( Elijah ) في جينزيل Ĵezabel کے خداف استمال کئے تھے' لیکن باایں ہمہ جیز کے دربار کی عیاشی و مد اطواری اسکی حکمرانی کی حاقتوں سے زیادہ قابل نفرت نہ تھی لیکنظ کی خاریتی کی حالت میں ہنری ہشتم سے مطلق العنان بادشاہ کک کی خود نختاریوں پر مجلس شاہی کی روک لوگ قائم تھی کیونکہ مجلس کی رکنیت صرف بادشاہ کے وزرانک محدود نہیں تھی بکلہ عالی مرتبہ امرا ادر سلطنت کے موروثی عبدہ دار بھی اس میں شامل ہوتے تھے شاہی مقر ادر برلے کا بیٹا رابرٹ سیس النریبجہ کے وقت سے وزرات کاکام انجام وبر إ تھا اور جمیز کو شخت نشین کرنے کے صلے میں است ارل سالبری کا لقب عطا ہوا تفارحب اسکا انتقال برگیا توجیر نے تام حقیقی افتیارات مجلس شاہی کے اتھ سے نکال منے اور اینے ااہل ندیموں کو اعزاز وخطاب سے سرفراز کرکے ان خدستوں پر مامور کردیا۔اسکاٹینٹہ کا ایک نوجوان مسمی رابرے کار وائی کاؤنٹ روجیٹر اورار آسرسٹ بنادیا گیا اور ایڈی ایکس کے طلاق حاصل کر لینے کے بعد اسی نو دولت امیر کے ساتھ اسکا عقد کردیا گیا۔ وہ سلطنت کے تامم اندرونی دبیرونی معاملات پر حاوی ہوگیا تھا لیکن آخر ایک شدید جرم کے الزام میں وہ اپنے اعزاز و اقتدار اور بادشاہ کی عنایت سب سے محردم ہوگیا ۔ اسپیر <del>سراس اودربری</del> کو زہر دیکر مار والنے کا الزام لگایا تھا۔ وہ خود اور اسکی بوی دونوں اس جرم کے مرکب "قرار بائے تھے سکن

إنتشتع حزودةم

اسے زوال کے بعد رایک دوسرا ندیم آئی جگه لینے کیلئے پہلے سے تيار تھا۔ اس شخص نام <del>جارج ولير</del>ز تھا وہ ايک نودارو خوشرو نوجوان تقا' وہ نہایت علبت کے ساتھ امارت کا ہر ایک ورجہ طے کرتا ہوا مار کوئس اور ڈیوک بکٹھم کے بلند رہنے یر بہنج گیا سلطنت کے تام اعلیٰ عبدے اسے تعویض کرد ئے گئے سلطنت میں اعزاز حاصِل کرنے کا اب حرف یہی فریعۂ رہ گیا <del>تھا کھیکم</del> کو رشوت دیجائے یا اسکے کسی پر طمع عزیز سے شادی کرلی جائے اسی مرضی کے خلاف چینا قطعًا آپنے عربدے کا کھو دینا متحا۔ اس نوعم ونو دولت شخص کی ا د نی حرکت چشم سے اعلیٰ سے اعلیٰ اور قوی سے قوی امرا بھی کانی اطفتے تھے ۔ کلیزندن حیرت سے لکتنا ہے کہ "کسی زانے میں اور کسی ملک کے اندر سی شخص کو محض اپنے حن و جال کے باعث یہ اعزاز واقتدار اور يه نمول نه حاصِل بوا موكا جو بمنكهم كو حاصل موكيا نفا وحقيقت بمنکهم میں دوسری قابلیتوں کی بھی کمی نہیں تھی گر اسکے حس کی طرح اسکی خود اعماوی وجسارت نے بھی اسکی اور قابلیتوں کو پیت کردیا تھا۔ حیر کی وارفنگی کی کیفیت یہ تھی کہ وہ محبت سے اسکی گردن پر سر رکھدیٹا اور اسکے رخساروں کے بوسہ لیننے مکتآ تقس يبي مغرور نوجوان تفاجيف آخر كار اين سائف فاندان اسلوارت کے تخت و تاج کو بھی برباورویا ۔

ر سوروں کے سے دی ہوئی ہوری ہوں کے جائے بیرون اسین متعلق نئے طریق انتظام کے نتائج اندرون ملک کے بجائے بیرون اسین متعلق ملک میں زادہ مضرت رساں ثابت ہوئے۔ مجلس شاہی کے اسیم میں مصلی بانت تم حزو ووم

افتیارات کے سلب کرلینے سے جیز تود ہی وزیر اعظم کے فرائفن انجام دینے لگا تھا اور تام معاملات پر وہ اسطرح حاوی ہوگیا ی کہ ایک قبل الکستان کے کسی بادشاہ کو یہ ہمہ گری بنیں حاصل ہوی تھی ۔ اسکی شخت نشینی کے وقت خارجی معاملات کی باً سانسبری کے ابتد میں متنی اور جب ک سانسبری زندہ دہا النِيقِة كى حكمت على فى الجلد قائم ربى - حرف يه بوا كر البين سے صلح ہوگئ گر صوبحات متحدہ سے دلی اتحاد اور فرانس کے ساتھ با احتیاط اتفاق کے باعث البین کے بلند حوصوں میں زمانہ جنگ بی کی سی رکاویں حال رہی جب کیتھولک خاندان آسٹرا کے جوش ندئي كے ياعث جرتنی مي خطره برصنا نظر آيا تو الكؤد والى سيليان کے ولی عبد کے سابقہ بادشاہ کی بیٹی الیزیبہ کا عقد کرویا گیا اور الله الله سے یہ سمجا جانے لگا کہ انگلستان بروششٹ سلطنتوں کی تائید ار رکا ۔ لیکن سالبری کے انتقال اور سیالی کے یاربمنٹ کی برطرنی کے بعد ہی تباہی انگیز تغیرات شروع ہوگئے ۔ الیزمیج کی جدوجہد اور آریشا کی فتح سے جو نتائج حاصل ہوئے تھے جمیز نے فوراً ہی انکو بیٹن شروع کردیا۔ است اپنی طباعی اور کم عقلی کے باعث یہ رائے قائم کرلی کہ آئین کے ساتھ متحد ہوکر کام کرنے سے اسے برون ملک میں اینا انز بڑھانے اور اندرون ملک میں توم کی گرانی سے آزاد ہو جانے میں مدد ملیگی ۔ استے سین کی لیک تہزادی کے ساتھ اپنے بیٹے کے عقد کے سعنی مرسلت کا سلسلہ جاری کرویا ۔ اسکے جسقدر مورد عنایت ندیم سیے بعد دگریہ

بانتشتم حزو دوم

سلطنت پر حاوی ہوئے سب نے <del>اسبین</del> کے اتحاد کی ٹائید کی۔ 191 برسوں کی خفیہ ریشہ دوانیوں کے بعد دنیا کو اسوقت اوشاہ کے ادادوں کی خبر ہوی جب خاندان سرلی کے طرز عل سے جنوبی جرمی کے رمینوں ى انتبائى تبابى يا فانه جنَّى كا انديشه يدا بورا بنا ، زيادتى كى ابتدا کسی طرف سے بھی ہو گر بیمسلم تھا کہ فربب کیتھولک اور فربب یروشنٹ کے درمیان سرزین جرمنی کے اندر پیر ایک بارسخت معرکہ آرائی ہونے والی ہے ۔ جیز کے وزرا میں ایک فرنق ابتک سالیکی کی روایات پر قائم نقا وہ موقع کی نزاکت کو دیکھکر اس خطرے کی پیش بندی کے جیال سے ایک ایسی تجریز کی تائید پر آادہ ہوگیا جس سے بادشاہ کو اپنی اس نئی حکمت عملی سے باز آنا یڑے اور وہ اسپین کے ساتھ جنگ میں بھیس جائے ۔ الیزینق کے وقت کے جنگ آز اور می سروالر رالے ایک متاز شخص محا وہ ایمی ک زندہ نتا اور نئی حکومت کے شروع ہونے کے وقت سے باریم غدّاری ٹاور کے اندر مقید کھا اسنے جیز سے کہا کہ اسے آری وکو میں سونے کی ایک کان کا علم ہے اور یہ درخواست کی کہ اسے اجازت بوك وه وبال جاكر إدشاه كيك سونا نكلواك بادشاه اس لالچ میں آگیا گر اسے ساتھ ہی اسنے یہ بھی حکم دیدیا کہ نہ آسین کی ملکت پر حد کیا جائے اور نہ کسی اسینی کو قش کیا جائے۔ راکے باریا حیان پر کسیل حکا تھا اسے معدن طلا کے طبخ کا یقین تھا اور وه جاناً عَمَّا كم أكر أسبين أور الكُلسّان مِن لرَّائي جَمْرُتُي تو اللَّه لك زندگی کا ایک نیا راسته کعل جائے گا اسنے وہاں بہنچکر ویکھا۔۔ک

بانطيتم جزو ووم

سامِل پر آسِین کی نومیں یہلے سے قابض ہیں عمد نہ کرنے کے حکم کی طُلاف ورزی سے بیخے کے خیال سے اسنے اپنے اُومیوں کوباللیٰ حصّہ مک میں بیوریا۔ انہوں نے وہاں آسین کے ایک غیر کو لوٹ بیا محر سونے کی کان کا کہیں بتہ نہ جیلا اور لوگ پریشان حال اور شکست خوروہ والیں آئے ۔ رالے نے اپنی بے باکانہ طبیعت کے اِعث ایک نئی تجویز یہ سوی کہ بوقت واسی اسپن کے خزانے سے لدے بوئے جہازوں کو گرفتار کرفے اور ڈریک کی طرح غینت کی اس مقدار خطیر سے بادشاہ اور قوم کو مبہوت کرد ہے۔ لیکن اسے ہمامہوں نے اسکی تائید نہ کی اور ولمن پہنچکر اسے قسمت كا لكما بعكَّتنا يرا - مرت وراز سے اسير قتل كا جو حكم صاور بوجيكا تنا جيمر سنے فوراً ہي اسے نافذ كرويا اور اس شكسته ول حانياز کو پھالنی دیکر اسپین کی شکایت کی تافی کی ۔ تاریخ جرمنی کے نقطۂ خیال سے رالے کی یہ اکائی بہت ہی بڑے وقت میں ہوئی۔ بومیا نے سالاء میں اسٹراکے کیتھولک خاندان کے خلاف علم بغاد بلند كرديا كفا اور التواء تنازعات مذيبي كے باعث اتنے زائے سے جرمنی میں جو امن قامُم تھا وہ درہم برہم ہوگیا تھا بیس جب سلالي مينهنشا متياس ك انتقال ك باعث اسكا بعتبي فردنينية تنهناه بوا اور تخت بوہمیا کا الک قراریایا تو امرائ بوہیا نے یہ اعلان کردیا که اسوقت ملک کا کوئی بادشاه نہیں ہے اور بیھر بیلیٹائن کے نوجوان الکٹر دوالی فریڈرک کو اینا باوشاہ منتخب کرلیا ۔ جرینی کے حکمانوں میں کیجہ حکمان توتقر کے پیرو تھے اور

بنگسی لیا جنگسی کسا

باعث تم حزو دوم كيه كالون كے انبي اہم سخت بغض وحسد يمّا اور اسوجه سے جریمیّ

كے يركوشنٹ بھى دوحقوں ميں مفتح بوكئے تھے كر يبيقين كياجاتا مت كوفريرك كے انتخاب سے آيس ميں اتحاد بوجائے كا اور اہل بوہیما کو یہ اعماد تھاکہ جمز کے داماد کو اینا بادشاء بنالینے سے انگلستان ضرور ان کی مدد کرے گا ۔ اگر ایک مضبوط طرز عمل اختیاد کیماتی تو آہین کو خاموش رہنا بلیتا اور یہ مجادلہ حبرمنی ہی کے اندر محدود رہنا گر جیز کو حب سیاست ملی پر ناز نظا اسکا مدار آسین کے خون پر ہنیں بلکہ اسپین کی دوستی پر تھا ، جرمنی کے پروسٹنٹ حرانوں نے جب باہم متفق ہوکر برہیا کی جانبداری کی تو حفرنے نه صرف النبي مدد ويني سے الكار كرويا بلك البينة كو جو صدق ول سے بیلیٹائن کا موئد تھا جنگ کی وسکی دی تام درباری اور تام ابل مک یزبان ہوکر جنگ کا مطالبہ کررہے تھے گر جیز یر کید اثر ہی نہیں بڑا تھا جیر اینے داماد کو برابر یہی تاکید کردا تَمَا كه وه بوہمیا سے نكل جائے اسے يہ بفتين عَمَا كه اس صورت می الکستان اور آبین کی شفقه کوشش سے امن قائم ہو جائے گا گر فرڈرک نے اس تجریز کے قبول کرنے سے انکار کردیا <del>اسپین</del> نے بھی معًا یردہ اٹھادیا اور اسکی شہرہ آفاق سیاہ ' شہنشاہ کی مدو کے لئے مجلد حلد رائن کیطرف بڑھتی نظر آئی ۔ اس فدج کے بڑھنے نے بوتیمیا کی اس مقامی تنازع کو تام یورپ کی جنگ کی صورت میں بدل دیا۔ ایک طرف اہل <del>آئیی</del>ن نے پیشانی نومنر اللہ

یر قبضه کرلیا ' ووسری طرف میکسی میلن ( شا و میویریا یا کی انحی میں کمیشولک

لیگ کی فوج نے دریائے ڈینیوب پینچکر آسٹریا کو زیر کرلیا اور فرگیرات کو پرآگ کی دیوارونکے سامنے جنگ کرنے پر مجبور کردیا ۔ ابھی دنجتم بھی نہیں ہوا تھا کہ فرٹیررکی اپنے گھوڑے کو بے تحانثا دوڑا ما ہوا نثال کیطرت بھاگنا نظر آیا ۔ لیکن وہاں چنچکر اسنے دیکھا کہ اہل الیکن بیل یہ بیکن ایس جنگ ایس کی وسط میں خیمہ زن ہیں ۔

امون کیمنٹ مسلسدگی بار

در حقیق<del>ت جمز</del> کو دصوکا دبا گیا اور جب <del>جرمنی</del> کے مدہب یروسٹنٹ کے خطرے میں بڑجانے کے باعث عام ہوش بیدا ہوگیا تُو اسے دینا بڑا۔ <del>وہ سربورین ویر</del> کو پہلے ہی یہ اجازت دے چکا تھا کہ وہ انگریزی رضا کاروں کو ہماہ لیکر پیلیٹینیت کو جائے مُر به مدد بعد از وقت مینی ماجهاع یارلیمنٹ کا سطالبہ (جسے جنگ كا يبش خيمه كينا جائية) بادشاه كي وريروه مالفت يرغالب أكيا، اور ایوانہائے یارلینٹ پیم جمع کئے گئے ۔ سکن ارکان وارالعوام نے جب دیکھا کہ ان سے صف رویئے کا مطالبہ کیا جا آ ہے اور ملح کوئسی نہ کسی طرح قائم رکھنے کی برانی کوشش جاری ہے تو وہ سخت منعض ہو گئے۔ جمر کو اسینونی خوشنودی حاصل کرنے کی یمانتک کر متی که اسنے آسپین کو آلات حرب لیجانے کی اجازت دیدی تتمی ۔ وار العوام کے اس تنعقل کا اظہار اندرون مک کے سامات میں ظاہر ہوا۔ الیزیجھ اجاروں کے بند کر دینے کااقرار كرچى تحتى ان اجاروں كا دوبارہ جارى كرنا نظام سلطنت كے خاب تھا اور یہ شکایت سب شکایتوں سے بڑھی بدوی تھی۔ یارلمینٹ کو بیتی حاصِل متفا کہ وہ عالی رتنبہ خطا کاروں پر وارالامراہ

باعث تم جزو مدّم

سامنے مقدمہ قائم کرے بہتری ششم کے وقت سے یہ تق مطل پُرا تھا۔ اب اجارہ داروں کے خلاف اس استحاق سے کام لیا گیا۔ اور عام غیظ وغضب کے باعث جغیر فے ان اجارہ داروں کوائی سمت پر چھوڑ ویا ۔لیکن اجارے کی کارروائی دربار کی برعوانی ب سے حرف ایک بد عنوانی متی مضب الات اور سلطنت کے عبد سے فروخت ہور ہے تھے اس سے ایک عام نفرت بیداموکی تھی اور اس نفرت کا اظہار یوں کیا گیا کہ سلطنت کے اعلیٰ تریں عبده واربعنی چان ار فرنیس بیکن پر رسم اپنی علمیت اور قابلیت کے اعتبار سے اپنے زمانے کا سب سے مناز سخف کا مقای قائم کیا گیا ۔ جیز کی تخت نشین کے بعد سے بین پر برار شاہی عنا ینوں کا مینہ ہیں رہا تھا۔ وہ اولاً سالیسر دعنیار اعلیٰ) بعدازا ایر فی جنرل (وکیل اعلیٰ) بنایا گیا اور جس سال شکیدر کا انتقال ہوا ہے۔اسی سال وہ پرلوی کوشل کا رکن ہوا۔ آخر اسکی نسبت الزميقة كى بيشكوئي يورى بوى اور وه لار د كيير ( محافظ مهرشا بى ) ہوگیا، اور اسکی انتہائی آرزو بوری ہوگئی کینگھم کے عروج اقبال کو و است ما است مولیا تھا اور بلنگھم ہی کی عنایات نے اسے لارڈ <del>چانسلر</del> بنایا ۔ بیر<del>ن ویریولم</del> کے نام سے وہ طبقہ امرا میں بھی داخل کرلیا گیا اور کیچہ زمانہ بعد اسے وائی کاؤنٹ سنٹالبز کا خطاب مل گیا ۔ گرجن اعلی مقاصد کے بورے کرنے کیلئے است یہ ولیل اعزاز قبول کئے تھے وہ اسکے اعتم سے جاتے رہ اسی تویز تجویز ہی رہ گئی اور اسے اپنے عہدے پر قائم رہے کیائے

بنگهم اور اینے مالک کی بد ترین بد عنوانیوں میں ذلت آمیز شرکت گوارا کرنا بڑی ۔ جس زانے میں وہ عبدہ چانساری پر فائز تھا وہ ایک ذلیل حکومت کا ذلیل ترین زمانہ تھا۔ سی زمانے میں <u>رائے</u> قتل ہوا<sup>ک</sup> سِلْمِينَتَ مَرْب بِروسُنْتُ بِر قربان بُولِيا مِينَكُش ونذران جرأول کئے گئے ۔ اجادے گرت کے ساتھ جاری کئے گئے اور بھکم کو عروج حاسل ببوا - جمير كي حكومت جن احقانه و مفدانه كامونك بعث منام ربی بیل نے اس سے کسی کام پر اعتراض کرنے کے سوا اور مجھے نہ کیا بلکہ تبض رترین کاموں میں وہ خود بھی ٹنگی رہا' خاصر ججوں کو دیمکا کر قانون کو بادشاہ کی مرضی کے تابع کردینے من است ببت برا حصد بيا ليكن اس نوجوان منظور نظر (بكلمهم) کیلئے بیکن کے اسقدر تعرضات بھی بہت تھے کیونکہ وہ بیکن کو محض اپنا وست برور سجعتا تقا۔ بیکن نے خود کو ڈیوک کے رحم پر چھوڑ ویا اور اسکی طمع کے بورے کرنے میں اپنی ایک مرتبہ کی . مخالفنت میرکئی بار معافی کا خواستگار ہوا 'لیکن یالبینٹ عنقریب جمع ہونے والى تقى اور تَتَكُم بير اراده كرجيكا تقا كه وه ابنے ذبيل ماختوں كو قربان کرکے خود اپنی جان بھا بیجا ئے ۔ عام نظروں میں یہ معلم ہوتا تھا کہ چانسل انسانی ترتی کی انتہائی حدیر سینجا ہوا ہے۔ جانس اسی سنبت یه نغه سرائی کردی مقاکه" نشست ف اس کے سف سب رابي كمول دى بي اور عيش وعشرت كو سكى لوندى بناديا ہے " عین اسوقت میں اسکے خلاف طوفان بریا ہوا۔ دارالعوام نے اسپر یہ الزام لگایا کہ اسنے اینے اوا کے فرائض میں رشوت

البيت تم جزو وة م

لی ہے۔ یہ وستور رائج متنا کہ مقدے کے طے ہو جانے کے بعد طانر کامیاب فری کے تحف تحالف قبول کیا کرتے تھے۔ بیکن نے ابیسے لوگوں کے تحفے بھی قبول کرلئے تھے جنکے مقدات اہمی نصل بنیں ہوئے تھے اور اگرچہ اس سے فیصلے پر اثر ندیا ہو گر ان تحالف کے قبول کرنے کی بابت اسلے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ اسنے فورا اس جرم کا اقبال کرلیا اور کہا کہ"میں سیائی کے ساتھ صاف طور پر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے یہ تصور سسرزو ہو کیا اور میں کسی قسم کی جوایدی نہیں کرنا چاہتا 'میں امراے کبار سے یہ توقع رکھتا ہؤکہ وہ ایک شکستہ حال شخص پر رحم کی نظر والینگے" اسے اور بہت بڑی رقم جرانے کے طور یر عاید کی گئی۔ بادشاء نے اگرچیہ اسکی طرف سے جسسر ماندادا کردیا گر مہر شاہی اسکے اتھ سے نکال لی اور وہ سلطنت کیں کسی عبدے کے یانے یا یالینٹ میں بیٹھنے کے ناقابل قرار دیدیا گیا ۔ بیکن کے اس زوال نے اسے پیر اس حقیقی عظمت کی طرف مینیا دیاجت اسنے اپنی حرص وطمع کے باعث استنے دنوں تک علیمدگی اختیار كرلى عتى . بن جانس لكتا ب كرار مجيد اسكي نسبت جوحس ظن تفا اسیں اسکے عہدے یا اعزاز کے باعث کیھ اضافہ بنس ہوا میں اسکی مخصوص عظمت کے باعث ہمیتیہ سے اسکی تعظیم و تحریم کرکا اسکی تصنیفات کیوجہ سے اور اسے گزشتہ وموجودہ زماننے کے توگوں میں ایک بہت ہی بلند یایہ اور بنایت ہی قابل احترام تشخص سمجتا را بوں ۔ اسکی پریشان حالی میں ' میری وعا ہمیشہ

تاريخ الكلشنان حصنيوم

باثث تم حزو و وم

یبی رہی ہے کہ خدا اسے استفامت عطا کرے کیونکہ عظمت و ابندی کی سی کی بنیں ہے " اسنے اپنی زندگی کے آخری جار برس میں جس متعدی کے ساتھ علی کام انجام دئے اس زور کبیباتھ کھی پہلے اسکی علمی قوت کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ اینے زوال سے ایک سال پیلے اسنے قانون جدید ( Norum Organam ) جَمِرَ کے حضور میں پنٹین کیا تھا۔ زوال کے ایک سال بعد اسنے (Natural and Experemental History) وآماريخ طبعي وتجرباتي تیار کی ۔ قوامین کا ایک خلاصہ اور تاریخ الکلیتان بعبد شابان ٹیوور (History of England under the Tudors) کا لکھتا شروع كيا اپنے "مضامين" بر نظر نانی كی اور ان میں كيھ اضافه كيا ايك ذاق کی کتاب تکموائی اور طبیعات کے تجربوں میں مشغول رہ وواس امر کا تجربه کرنا چاہتا تھا کہ برودت اجسام حیوانیہ کی بوسیدگی بین کس صدیک مانع ہے اسی خیال سے وہ ایک مروہ پھڑے کے آمدر بیکرکا نقال برف بھرنے کیلئے اپنی گاڈی کو روک کر نیجے اترا سردی لگ جانے سے بنار آیا اور اسی بخار میں اسکا انتقال ہوگیا ۔

جيز ابني عقل سے اليمي طرح سجھا مقا كه بكين ير مقدمه كا مرطرفی کی مداوت اور خود بلین کے مرافق کی مداوت اور خود بلین کے اعترات جرم کے باعث اسے سزا سے بچانا بھی مشکل تھا۔ یار این نے اگر چیہ رشوت ستانی اور اجارہ داری کے خلاف بڑی مستدی سے کادروائی کی مگر دوسرے معاطات میں اسنے بادشواہ کے نفصبات کا اختیالہ کے ساتھ لحالہ کیا اور حیب التوائے اجلاً

باعث مزید کارروائی روک دیگی اسوقت بھی اسنے بالاتفاق یہ قرار دیاکہ مَنبِب بِروشنت کے سعاملہ میں وہ بادشاہ کی ہر ایک سنجی کُوش کی تائید كرى - التوا كے قبل ايك ركن كى جنگويان تقرير سے البيريتي كے زمانے کاسا جوش پیدا ہوگیا . اسکی یر جوش وزحاست کے جواب میں دارالعام نے بالاتفاق یہ منظور کیا کریٹیلینٹ کی واپسی کیلئے وہ اپنی وولت' اینی جائداد اور اینی جان تک نثار کردینگے ۔ یہ تحریب باتفاق رائے منظور ہوئی اور اراکین وارانعوام نے اپنی ٹوبیاں جتی اونجی سوسکیں الخائس حب اسيكر رصدر في اس تجوير كو يرهكر سايا تو ديباتي فریق کے ایک سرگروہ نے چلاکر کہا کہ" یہ اعلان اس سے بہترہ کہ وس ہزار آدمی اسیوفت روانہ ہو گئے ہوتے یّہ اسوقت یہ معلوم ہوما تھا کہ اس عزم سے شاہی حکتِ علی کو بڑی تقویت ہوجایگ جمل نے اس تام زانے میں یہ کوش کی تھی کہ بوریمیا 'فرو بیند کو وہیں ملجائے اور آبین کے توسط سے شہنشاہ پر یہ اثر ڈالا جائے کہ وہ پُلِینیٹ سے کسی قیم کا انتقام نہ لے۔ اب اسنے کیے ویر کیلئے سیاسی تدبروں کو بالائے طاق رکھکر جنگ کی دہمی وی اور اسطرح ا بنے والو کی ملکت پر ملے کو روک ویا ۔ گرمی کے زانے بحرارالی رکی رہی گر محص و مکیوں سے اس سے زیادہ کیا ہوسکتا تھائیلطینیط کے بلائی حصے کو کمیقولک اتحادیوں نے فتح کرلیا اور حیتر نے پیر وہی اسپین کی وساطت کی یرانی روش اختیار کی جو انگریزی بیرو این روب بنانے کیلئے سو اول اسپین کے اس پاس چکر لگا راہا جنر نے اسے واہر با بیا۔ اسنے اپنے ان وزرا کو بھی الگ کو

جو ابتک اپین کے ساتھ اتحاد عل کے خالف تھے اور نہت بخفیف وجوه ير اليند كو اطان جنگ كى وجكى وى حالاكد يبى ايك بري روسنٹ سلطنت محی جو الگلتان کے ساتھ سفق اور اکٹردوالی پلیانی کی دد کیلئے آمادہ تھی۔ لیکن جم کو ابھی پالینٹ سے بھی دو جار ہونا تھا۔ پالینٹ نے دوبارہ جمع ہوتے ہی سب سے پہلے ورات اسین کے ساتھ اعلانِ جنگ کا مطالبہ کیا ۔ قوم کی فطری احساس کی ذکاوت بادشاہ کی تدابیر سے بڑھی ہوی تھی۔ سلطنت آسین اگرچیه تباه و کمزور بوکنی تھی گر دنیا اسے اتھی کیک نیب کیتیولک ى بنت يناه سجقى لتى - ابتدأ اسى كى نوج كے پيلىنسٹ ميں وال ہونے کبوجہ سے یہ ہوا کہ بھیلا کی مقامی جنگ رائن کے قرب وجوار سے ندیب رپوشنٹ کے سانے کیلئے ایک عام جنگ بگنی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جیز آسین کے زیر الز کھا اور اسے امید علی کہ اسکے لڑکے کا عقد آسین کی کسی شہزادی سے ہو جاگیا اسی طمع میں اس سے یہ تہلک غلطی سرزہ ہوی کہ مربب روس کے اس سب سے بڑے قمن کا مطبع بنا رہا۔ابوانہ ع البین نے اپنی عرضداشت مطالبہ اعلانِ جُنگ کے ساتھ یے تھی ورخواست کی مقی که جو شخص انگلیتان کا آبیده بادشاه بونیوالا ب اسکی مکہ بھی پراؤسٹنٹ نہب کی ہونا چاہئے تخریج ابعد سے یہ ثابت بوگها که ولیعد سلطنت کا کیقصولک مال کی گود میں پروزش یا آ الگلتان کی ازادی مجللے کسفدر مفر نکلا ۔ گرسلطنت کی راز داریوں یں ارکان پالمین کے وال دینے سے جیز آیے سے باسر مولیا.

**^** 

بانتِ تم جزو ، دوّم

حب بالمينك كي طرف سے چند متحب اشخاص اسكے ساسنے آئے تو اسنے نہایت ہی کھنز کے کہے میں لکار کر کہا کہ سان سفیروں کیلئے تیاساں لاؤ ا اسنے عرضداشت کے تبول کرنے سے انگار مردیا۔ سلطنت کی حکمتِ علی کے متعلق مزید سجت وسباحتہ کی مانعت کردی اور اسیکر دصدر، کو اور میں بھیدینے کی دیمی دی ۔ باوشاہ کا خط جب یرا گیا تو ایک مرکن نے اطبیان کے ساتھ کہا" ہیں بہلے ناز سے فارغ ہونا چا ہے کیر اسے بعد اس اہم معاملہ پر بحث کیمائی " بحث کے روکنے کے متعلق اس شاہی فران نے حواب سی وارالعوام نے ایک عذر داری مینی کی اس عذر داری کے دارالعوم لب و لہجبہ سے انکا انداز ظاہر ہوگیا ۔ اس میں لکھا تھا کہ الیمنٹ کی عذر داری كى آزادى اسكا انتخاب اسكاحق الميازى اسكا اقتدار واختيا رسيب رعایائے انگلتتان کا قدیمی ویریدائشی حتی ہے اور وراثنہ ابنیں گال ہوا ہے ۔ تمام اہم و ضروری معاملات جنکا تعلق بادشاہ سلطنت حفاظتِ ملک اور کلیسائ الگلِتان سے ہوا نیز قوانین کا وضع کرنا اور الكا قائم ركعنا اورجس قسم كي شكايات روزانه علك ميس بيش آتی رہتی ہیں الکا رفع کرنا کیہ سب ایسے معاملات ہیں جن پریارینظ میں بحث برسکتی ہے اور جنگی نسبت پالیمنٹ مشورہ لیکتی ہے۔ ان معاملات کی کارروائی اور سجٹ کے دوران میں ہر رکن کو یہ تی عامِل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ ان بر بحث کرے اپنے ولائل میش کرے اور اہنیں انجام کو پھنچائے " بادشاہ نے اس عذر داری کے جواب میں بڑی شنفرامیسے

AP

كام ليا . است وارالعوام كى روئداد طلب كرك إن اوراق كو خو و اینے ہاتھ سے پیمار ڈالا جنیں یہ مضمون وج تھا اور کہاکہ" میں اپنی وسلياله علومت مين عام نفع رساني كا خيال ركمولكا مرمين عام راك كا یابند نہیں ہونگا ' چند روز بعد اسنے یالینٹ کو برطرف کردیا خطرہ جنگ کے رفع ہو جانے کے جوش مسرت میں کاؤنٹ گوندو ارنے اینے آقا شاہ اسپن کو نکھتا تھاکہ جسوقت سے توتھرنے وعظ کہنا شروع کیا ہے اسوقت سے اسپین اور نہبب کیتھولک کے گئے اس سے زیادہ مفید کوئی کام بنیں ہوا ہے " دوسری طرف سرمنری سیول این بستر مرگ پر ارا یہ کبرا تھا کہ "میں نے ایھا زار وبکھا ہے اب آئدہ اگوار زار ویکھنے کے بہنبت کھے منا زیادہ بیند ہے " درحقیقت بیرون ملک کے تام مفاد کا خاتمہ بوكيا تحا أور سلطنت جرمني بمنونانه وكورانه طورير جنك سي ساله ك سندر میں کو ویڑی تھی گر خود الکلِسّان کے اندر آزا دی کو فی احقیقت فتح عاصِل ہوگئی تھی جیم نے خور اپنے ہاتھوں سے باوشاہی کے خاص دلیا قوت کو برباد کردیا تھا۔ اپنی شخصی حکومت کے شوق میں اسنے محلس شاہی کے اقتدار کو ضایع کردیا اور لوگ وزرائے شاہی کو بے حقیقت سجھنے لگے تھے' وہ دیکھتے تھے کہ بادشاہ کے مورد عنایت ندیم وزیروکو جِٹم نائی کرتے ہیں' اور خود وزرا رشوت سنانی کے الزام میں عومین<del>و</del> بطرف کئے جاتے ہیں ۔ اسکے قبل رعایا آگھ بندکرکے بادشاہ پر اعماد كرنے كى عادى بركئى تقى - يە معلوم بوتا تھا كە ان برسھركرديا كيابى گر جمز نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر ایسی روش اختیار کی جے

بالثبث تم جزو ورم

قوم کا برفرو خلافِ عمل سمجملاً تھا۔ اس سے لوگوں کی انگلیں کھل گئیں اور پی طلسم نوٹ گیا ، اسنے ایوانہائے پایمنٹ سے ایسے سناقشے بریا کرد ئے اور اسِطرح اکلی تدلیل و المنت کی که انگلستان کے کسی بادشاہ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ خوبی یہ تھی کہ جس اقتدار پر وہ اسقدر نازا تقا وه برابر بارلیمین کیطرف منتقل بنوتا جار اس تقا اور وه اسکے روکنے سے عاجز تھا۔ ارکانِ دارالعوام کو طنزا "سفرا" کہنے میں طعن کے علاوه جمر کی تفر س کو تمبی وخل تھا۔ دا را بعوام میں ایک قوت ایسی پیدا برگئی تھی جسے آخرکار بادشاہ کو ماننا بڑرگا۔ بادشاہ کے ریج وغضے کے باوجود یارلینٹ اپنے اس مختص حق پر قائم رہی کہ محاصِل کی مگرانی اسی کا کام ہے۔ اسنے اجاروں یر اعتراض کیا عدالتو کی خرابیوں کی اصلاح کی ۔ اینے اس استحاق کو دوبارہ زندہ کیا کہ وہ تاج کے بڑے سے بڑے وزیرے مواخذہ کرسکتی اور اسے برطون کرسکتی ہے اسنے اس حق خاص کا بھی وعویٰ کیا کہ بہود سلطنت سے جرن معامات كا تعلق سے ان ير وه آزا دانه بحث كريكتى سے-اسنے مربى سال کے طے کرنے کا بھی وعویٰ کیا ۔ غیر ملی حکت علی کے مقدس "راز" سک کی نسبت اپنی رائے کا اظہار کیا ۔ جمز عذر داری کو یالینٹ کی تناب کارروائی سے نکال سکتا تھا گر سَاللہ کی یارنینٹ کے کار ناموں میں اور بہت سے ایسے اوراق تھے جن کا تلف کرونا اسکے امکان سے پاہر تھا۔

## جروسوم

## بادشاه و پالیمنٹ

1774 - 1777

اساد ۔ اس زانے کے پہلے جصے کیلئے مطر گارڈز کی آئے انگلتان من ابتدائے عبد جمز اول بیتور کار آمر ہے۔ اس کتاب سے تاریخ الکلتان کے ایک نہایت ہی تاریک زمانے پر بہت کانی ووانی روشنی یڑتی ہے۔<del>جاری</del> کے اوائل عبد کیلئے ہی گارڈر کی کتاب خالی از فوائد نہیں سے مشرفارشر کی سُواخ عمری سیمان السط الله Life of Sir John Elist س اس دور کے حالات بڑی مفائی سے لکھے گئے ہیں ۔ عبد جار لس کے مام طالت کے منعلق مشر ور رائی کی محتشریات حکومت جارس اول ا (Comentries on the Reign of Charles I) ایک جانب کے بیانت میں بہت ہی متاز ہے۔ دوسری طرف برادی کی " آین شبنشایی برهانیه از History of the Biritish Empire اور گاڈ وِن کی مایخ ووات عالمہ (History of the Common wealth میں ۔ ایم کرزو کی تفنیف بے بوٹ وسیح واتعات پرستس ہے منگارہ کی کتاب انگلشان کے کمینولکوں کی آریخ اور غیر مکی معاملات کی تفضیل کیلئے خاص طور پر قابل قدر ہے . مندی لحاظ سے لاڑ کا الروز نامجیہ ( Diary )

و کھینا جاہئے ۔ وارالعوام کی رؤراد سے بالینٹ کی کادروائیوں کا حال معلوم ہوا ہے۔ سرکاری کاغذات کی جو فیرتیں "مافظ صائف" (Master of the Rolls) کی طرف سے شایع ہورہی ہیں کوہ اس تام دور کے گئے بنایت ہی عاب قدر تاریخی مواد کا کام دیتی ہیں۔انکے کی "نشرموی صدی کی تابیخ سالگلتان

( History of England in the Seventeenth century )

شابانِ میرور کے تام دور محرانی کیلئے حروری ہے. جیر نبایت اصرار کے ساتھ اپنی اسپین والی حکت علی پر اڑا ہوا (اسپینی رووج

تقا كر اس معالمه مي وه بالكل تنها تقاء نه صرف يراني أمرا وُمُرَّبِّن جو عبد البريتج كے روايات ير قائم تھے دارالعوام كے مخيال تھے بلكه خود جَمْرَ کے وزرا میں مینکھم اور کرنیفیلڈ دخازن کے سوا باقی تام وزرا بھی اسی خیال کے تھے ۔ اوپر یہ بیان ہوجیکا ہے کہ بادشاہ کا مقعد یہ تھاکہ آئین کے اثر سے شخاصین کو صلح پر مجبور کردے اور بیلینیش کو اسکے اکاٹر (والی) کو واپس دلادے ۔ اس اثر کے بیدا کرنے كيلئه وه اس امرير زور ديبًا تقاكه اس عظيم الشّان كنيتولك سلطنت سے زیاده قربی اتحاد پیدا کیا جائے ۔ اس اتحاد اور اسکی متوقع کامیانی کو متحر كرنے كيلئے وہ اپنے بيٹے جارس كا عقد اسين كى شہزادى سے كرنا يابيًا تما جَمْر كى نخوت وتعلى كو قائم ركف كيين شاه أين في شہزادی کے عقد کو روک رکھا تھا۔ جمز اسکی تکمیل بر جنقدر زور دیتا عَمَا شَاهِ السِّينَ استقدر كَعَنيَّنَا جانًا عَمَا-آخر بمنكم في به صلاح دى كه شاہ الین کو مجبور کردینے کیلئے جارس خود النے وربار میں جائے۔ ۱۹۲۳ اس صوایدید کے موافق شا ہزادہ نھنیہ طور پر انگلتان سے روانہ ہوا اور

بكنكهم كے ساتھ ميڈرد كينكر اپنے عقد كى خواسكارى كى اسپن نے کچھ مطالبات ٹرہاد ئے گر حب انگلتان اسے ہر مطالبے کے یورا كرنے كييئے آمادہ تھا تو اسكا كوئى مآل كار نہيں ہوا - كىتھولكوں كے خلاف تذری قوانین کی برطرفی شہزادے کے بچوں کی کیتھولک تعلیم وربیت سنرزادی کیلئے کیتھولک انتظام خاند داری سب زبان سے نظلتے می منظور بو گئے ۔ سکن مجر بھی عقد میں انجیر ہوتی گئی، اوہر حرمنی میں اس نئی حکت علی کا بیت برا اثر برراتها - کیتھولک لیگ کی فوجس كاؤنٹ كى كے تحت ميں اپنے غير متحد دشمنوں كے خلاف فتح بر قتح ماس کرتی جاتی تقیں ۔ ہاکدلبرگ اور بین ہائم کے زیر ہوجانے سے پیلٹینیٹ کی فتح بائل کمل برگئی اور پلیٹینیٹ کا والی بے یارو مدوگار الیند کو بحال کیا ۔ شہنشاہ نے اسے شاہی اعزاز کو ڈیوک بیویریا کیلون نتقل کردیا۔ لیکن اس وقت یک بھی سین کی متر قب مداخلت کے آثار کہیں نظر بنیں آتے تھے۔ آخر خود چارکس کے زور وینے پر اسپن ی حکت علی کا راز کھل گیا ۔ تہزاد ے نے جب جرمنی میں برزور مافلت کا مطالبہ کیا تو آلیواریز نے صاف کہدیا کہ ہاری سلطنت کا یہ ایک ستمہ اصول ہے کہ شاہ آسین کسی حال میں بھی شہنشاہ سے جنگ ہنیں کرنگا۔ ہم اپنی فوجین شہنشاہ کے خلاف استعال ہنیں کرگئے تنہزادے نے جواب دیا کہ" اگریمی ہے تو پیرسب باتوں کا

ننوزادے کی واپسی پر تمام قوم میں سرت وشاد مانی کی میک بر دوڑ گئی اس از دواج کی ناکامی اور اس حکمتِ علی کی شکست سے باشتقرع وسوم

جستے آئی مت سک الگلتنان کی عزت کو اسپین کے قدوں پر نثار کردیا يتما' لندن ميں خوشي كا يہ عالم ہوا كه باوجو ديكه يه ناكامي في الوقت باعثِ ذلت تنتی ممر برطبه خوشی میں اک روشن کیکئی - چارس نے واپس اکر بَنُكُهُم كَى موسے افتيارات اپنے باپ كے باتھ سے لكال كے۔ اس سفر میں جولوگ شہزادے کے ہمراہ تھے انہیں یہ اجھی طرح معلوم ہوگیا تھا کہ اسکی طبیعت میں خود رائی وکمزوری کیسے عمیب لور سے می ہوی ہے۔وہ اپنی دو روئی کیوجہ سے مے کامل ہرات کا وعده كرنتيا تحا نكر وه وعدے كى يابندى كو كھبى لازم نبس سمحما تحا اینی رعونت کے باعث وہ ہر ایک سیاسی ضرورت کو اپنی سخضی نونت اور شخضی عداوت کے زیر اثر کروہتا تھا۔ اسنے آسین کے اسقدر مطالبات سنطور كرك تق ك نود الل أسين كو ان مراعات کے یورے ہونے کا اعماد نہیں رہا تھا۔ اپنی کوششونی ماکامی سے اس کا ول عضه سے بہرا ہوا تھا گر مین روائی کے وقت استے اپنے وعدهٔ عقد كو نجير تازه كرديا تاكه حب وه خود الگلشتان يهنجكر محفوظ بيوعا تو اس وعدے کو واپس لیکر شہزادی کی توہن و تدلیل کرے " مگر الگشنان کے عام لوکوں کو اہمی تک سکی طبیعت کی من خرا موں کا علم نہیں ہوا تھا۔ اسکی شانت' اسکی شانِ خود داری' اسکی خوش اخلاقی اسے بای کی نضول گوئی اور نازبیا حرکات کے مقابلے میں بہت عنبت معلوم ہوتی تھی ۔ جن در باریوں نے اسے نوعمری میں دیکھا تحامہ اكتر خدا سے يه وعاكرتے في كه "تخت نشين بونے ير وه راه رات ير قائم رب كيونكه اگر است غط روش اختبار كي تو أسوفت كل جين

باشت عروسوم

بادشاء ہوئے ہیں وہ سب سے بدر نابت ہوگا " سکن قوم اس کی خودرائی کو استقلال پر محمول کرتی تھی، اسین سے وایس اگر اسفاینی البین عققق کینہ یر دھی کے باعث جو روش اختیار کی لوگوں نے اسے خُب الولنی اور عمدہ حکومت کے آثار خیال کئے ، چارس اور کمنگھیم کے رور دینے پر باوشاہ کو یارلینٹ، طلب کرنا آور اس امریر راضی ہونا برا جسكے باعث گزشته بالیمنٹ سے مخالفت بوگئی تھی یعنی اسین کی گفت وشنور کی تمام کیفیت یار بین کے سلسنے بیش کردی تئی۔ شنرادے اور بمنگھم نے براتِ فاص بالبین کے اس مطالب کی آید کی که اسپن سے جو معاہدے ہوئے ہیں نسخ کرد کے جائیں اور اسکے خلاف اعلان جنگ کردیا جائے ۔ اخراجات سی ذوق وتنوق کے ساتھ شفور ہوگئے ۔ اسپین کے خیال سے کیجنولکونی داروگیر دیت مصے بند تھی' اب اس میں بھی شدّت بیدا ہوگئی. عامی اسپین فریق کے سرگروہ اول کرنتھیایہ ارل میدائیکس (خازن) پر رشوت سانی کا مقدمہ فائم کرکے است عبدے سے معزول کردیا گیا۔ اس رومیں جیز کی کیھ بیش ناگئی مگر اسٹ اپنی تنیز فہی سے یہ اجھی طرح سمجے لیا نفا کہ ہوا کا خ کدھ ہے ۔ اسے شظور نظر کنگھم نے ہت کوششوں سے اسے کرلکس کی معزولی پر راضی کیا۔ گر اسنے به کهدیا که "تم خود این باوس پر کلهاری مار ری مو نکنگهم اور عارتس جنگ کی تجویز بر مصررہے الینڈ سے اناد کا عہد نامہ بہوگیا ۔ شال جرمنی میں وتھر کے سیرو محرانوں کے ساتھ مراسلت جاری موسی جوالک بیلیتان کی بربادی کو فاموشی کے ساتھ ویکھتے رہے تھ

41

اب تجریز یہ تغیری کہ فرانس سے اتحاد کر**لیا** جائے اور ہنری جہارم كى بيثى نينى موجوده شاه فرانس كى بهن بهزينا (Henrietta) = چارس كاعقديديا جائے " اتحاد ثلاث كو از مرنو قائم كرنا درهيقت اليزيتي كے طربق بر وہ بارہ کار بند ہونا تھا ہنر ملیا کیتھولک عقیدے کی تھی اسلئے اس تجریز کا بته چلنتے ہی دارانعوام میں مخالفت نشروع ہوگئی ۔ اسی اثناریں جیمر کا انتقال حِمْرَكَا انتَّفَالَ مُوكِيا ، عِالِسَ تَحْتَ بِر مِنْجَا اور أسكى بِهلى بالِمنِكُ منى هنالله ١٥ ١٥ یں جمع ہوی ۔ سر بنجمن رڈیارڈ نے دارالعوام میں کہا کہ اب جو باد ثناه ممير حكران ہے اس سے ہم ہر ايك امركى توقع كرسكتے ہیں " سیکن دارالعوام میں سنجمن رؤیارو سے زیادہ ویقیم لوگ بھی موجود تھے اور 'یارلیمنٹ کی آخری نشت کے بعد چند سلینے کے اندر اندر بہت سے واقعات اسے بیش ایجے تھے جبکی وجہ سے ضروری تحا کہ وہ اپنی وفاداری کے اظہار میں زیادہ تاتل سے

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ عام انگریزوں کی نظر میں آہیں سے (جارس کی خطر میں آہیں سے (جارس کی جگ کرنا نہب کینفولک سے جنگ کرنے کے مرادف نقا اور (طرزعمل جب بیرون ملک کے کمیفولکوں کے خلاف جوش بیدا ہونا نقا تو الاکالہ اندرون ملک کے کمیفولکوں کے خلاف بھی جوش میں ترقی ہوجاتی تھی ۔ پروٹشنٹ انگلستان کے مرایک کیفولک کو شمن سمجھے کی طرف درا نگشتان کے مرایک کیفولک کو شمن سمجھے کی طرف درا بھی مائل ہوتا وہ چھپا ہوا باغی سمجھا جاتا تھا ۔ چارس نے میہ اقرام کی تھی کہ وہ فرانس کے ساتھ کسی قسم کی ذہبی مراعات نہیں برنے گا

بانتبتتم جزوسوم

سین عام گمان یہ تفاکراسنے اپنے عقد کیوفت یہ وعدہ کرلیاہے کمہ وہ کمیقولکوں کے خلاف تعزیری توانین کو نرم کر دلگا۔ یہ گنا بہت جلد نقین سے بدل گیا اور ابک غیر مکی طاقت کو بھر لطنت کے اندرونی معاملات میں وض دینے کا حق حاصل ہوگا۔ جارس كى نظر عنايت عمى نظامرانيس لوكول كى جانب لتى جو نديب كيفولك کی طرف مائل تھے ۔ جن نختلف گرو ہوں کی طرف سے طرنتی بیوٹینی کی مخالفت ہوری کھی اس کے ارکان آرسینین ( بروان آمنیس) کے نام سے ایک حدثک بہم متحد تھے اور اس تحالفت کاستمہ مركز اسقف لأو تقا اور لاولى كواب بادشاه في معاملت مرميمي اینا منثیر بنالیا تھا'اسکی سربینی میں اس نئے فرنق کی تُرات ونغاد دُونُوں میں اضافہ ہوگیا۔ اسے بالطبع پنکر تھی کہ تاج کے اختیاراً کو فروغ دیرنودسی حفاظت میں آجائے ۔ بادشاہ کے ایک ندیم انٹیگو نے اس حدثک جُرائت کی کہ بڑا عظم کے اصاباح شدہ نرسوں کو رو آ کہ مقابلے میں حقیر بتایا اور کلیسا کے لئے انہیں عقالد كاستم سجيف ير زور ويا جبنين يبروان كالون مسرو كريك تنه مناهات می دارالعوام کا انداز مغور کر فے والب شخص بیر واضح تھا۔ ایک مرکن جو دارالعوام کی کارروائی کی آیدا الکھا کرتا تھا وہ الکھنا ہے کہ نہب کے متعلق حب کبھی کسی خون وخطر کا خکور ہوتا ہے یا یوب کے اللہ بڑ بنے کا ذکر آتا ہے تو ادکان کے خیالات میں بیجان بیدا ہو جانا ہے " دارالعوام ف یبل کام یکیا که مانٹیگو کو جوابرہی میلئے طلب کیا اور اسے قید کردیا

بأرنح الكلستان حنرسوم

بانت تم جزوسوم

لیکن باوشاہ کے نرمہی خیال کے علاوہ اس سے بظن ہوجانے کے اور بھی اسباب تھے ۔ اسپین کی جنگ کیلئے آخری مرتبہ جن شرائطیر رقم سنظور کی گئی تھی' ان شرائط کو حقارت کے ساتھ میں بیشت والدیا سًيا کھا ۔ نٹی امداد کی خواہش کی تو نہ رقم کی کوٹی مقدار معین کیگئی نہ یہ بتایا گیا کہ کس جنگ کیلیئے اس رقم کی خرورت ہے۔اس سکو کے جواب میں پائینٹ نے عبی احتیاط سے کام لیا ۔ اسنے ایک قليل وناكافي رقم منظوركي أور اسكے ساتھ ہي "نينج" اور"بونديج" کے نام کے جو محصولات ہرنے باوشاہ کو زندگی بھر کیلئے دئے جایا کرتے تھے انہیں اس بنایر ایک برس کیلئے محدود کرویا تاکہ اس انّناء مي ان جب ميه اضافول ير غور كيا جاسك جو جميزني از خود ان محصولوں پر بڑ ہادئے تھے ۔ اس بندش کو چارس فے اپنی توہن قرار دیا'اسنے ایسے رویئے کے قبول کرنے سے انکار كرك بارسين كو ملتوى كرديا - ياليبن جب دوباره اكسفوره مي جمع بوی نو اسنے اور زیادہ سخت روش اختیار کی کیونکہ جارس آگست بنائے استار کی کیونکہ جارس آگست نے یارلین کے علی ارخم انٹیکو کو قید خانے سے نکال کر ایک شاہی عباوتگاه کا بیش نماز مقرر کرویا تھا۔ اور بغیر اختیار قانونی تمنازعہ فیہ آمدنی کو وصول کرتا رہ کھا ۔ مر رارٹ فلیس نے کہا کہ "الكُلسّان أخرى باد شامت ہے جسى آزادى ابتك تائم ہے جا کہ اب اسے تباہی سے محفوظ رکھا جائے " ببکن دارالعوام نے جیوں ہی اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ پہلے عام شکایات کو سنیگی اسے بعد کسی اور کام کی طرف توجہ کرے کی معًا چارس نے

بنگھر کے نفتے یارمیٹ کو برطرف کردیا ، بمنگھم نے پنیال کیا کہ دارالعوام کے اس اصرار واستقامت کا سبب صرف نہ ہے کہ جنگ کی ناکامی سے ان میں بالطّبع بدولی يبدا برُّنی ب اسلت است به اراده كيا كه كوئی برای فوجی کامیابی حاصل کرکے دارالعوام کو اس آئین جدو جہد سے بازد کھے موقع منتے ہی وہ ممک کی طرف روانہ بوگیا ناکہ خاندان آسٹرایا کے خلاف ایک عام اتحاد کی تکیل کرے ادبر نوے جہازوں کا ایک بلرا اور دس ہزار سیاہی <u>اہ ا</u>کتوبر میں بلی متھ سے سامل کین یک طرف روانہ ہوئے ۔ بنگن بنتگھم کی منتظامی سے بیتام عظیم الثنان تويزين برم بوكين ، اتحاه كا مفديه بكار تابت بوا ، قادس يرايك ست ساحد کرنے کے بعد آسین کی فوج بفاوت وبیاری سے شکسته حال بوکر وایس آئی ۔ فوجی سازو سامان دیس<u>ت</u> کرنے میں بہت بڑی رقم قرض لینا بڑی تھی اور اسونہ سے بکنگھم کو مجبورًا بہ صلاح دینا بڑی کہ ایک نئی یاربیٹ طلب کیجائے گر این ناکاما کیوجہ سے وہ جس خطرے میں گھر کیا تھا اسے وہ انجیبی طرح محسوس كرًا تما و و جاننا تفاكه اسك دربارى رقيبول اور سابقه يالينك ك سرروموں یں اسکے خلاف اتفاق ہوگیا ہے۔ گر اسنے اپنی باکانہ عُرائت كبياته يبلے بى اس خطرے كا تدارك كردينا جا اور متواتر حماوں سے اپنے نمالفول پر نون طاری کر دینے کی کوشش کی لارد ازلال کو آمادر میں بیجکر مشیران شاہی کو بیت کر د! گیا مررابر فلیس كك اور جار اور محبّان وطن كو اپنے اپنے ضلعوں كا شيرت (الحملع) بناویا کیا اور اس طرح وہ آئندہ یالیمنٹ میں نشرکی ہونے سے

بأبث تم جزوسوم

روک دئے گئے ملین ان لوگوں کے خارج ہوجائے سے ایک ان سے زیادہ نہیب فتمن کیلئے میدان صاف ہوگیا ۔

اگر زمانهٔ مابعد کی قومی مقاومت میں ہیمیڈن اور سم کی شخصیات {البیط بہت نمایاں سمجی جاتی ہی تو آزادی پارلینٹ کے ابتدائی سلسلہ کا مؤک سرحان البيا كوسجيا جاجد واسكا تعلق اكيب بُراف خاندان سعقا جس نے البزیت کے زانے میں سنٹ جرمنز نامی ای کیروں کے ایک چیوٹے سے کاؤں میں اقامت اختیار کرلی منتی اور بعدکو وہل اینا شادار ممل بورٹ الیٹ کے نام سے تیار کیا تھا۔ وہ عظم کی سرتری میں ترقی کرنے ولیو نشار کے نائب امیرالج کے عہدے پر پہنچ کیا تھا رُودہار میں قراقی کے فرو کرنے میں اسنے بڑے کارہائے نمایاں کئے تع كر اسط صلے بير اسے نيدفان ديكھنا يُرا۔ ابھي اسكي جواني كا آغاز تھا' کیبیت میں زاق زمانہ کے موافق شاعری وعلم کا ذوق موجود تھا' فطرت میں بند نظری اور انہاک کا خاص مادہ کتا ۔ مزاج بخون اور حوشل تط وطبعت اسقدر مستقل بنی که نوجوانی میں ایک مزمر لک ہمائے نے اسکے بایہ سے اسکی شکایت کی متی تو اسنے اس پر علوار کھینے لی ۔ آگے جیکر ہی صفت اسلی گری تقریر کا باعث ہوی ۔ لیکن جقة اسلح مزاج میں تیزی وتندی لتقی اسیقدر اسکا ذہن صاف وہیکون تھا عقد اسبین کی اکامی سے جو عام جوش پیدا ہوگیا تھا 'اسوقت وہی ایک شخص کھا جو اس امریر رور دیر ا کھا کہ بادشاہ کے ساتھ کی حقیقی مصالحت کے قبل یہ خروری ہے کہ کہ باربمبنٹ کے حقوق کو تسلیم کیا جائے ۔ اسف ابتداہی سے اس امرکو اپنا نضب العین نبالیا تھا

. آرنخانگلس*تان هفی*سوم

ک شاہی وزرا سے پالینٹ کو باز برس کا حق ہے انگلستان کی آزادی کا سب سے نازک سکدینی نقا ۔ بکنگھم نے جب وارالعوام کی ا نارضاسندی پر تیکس دخازن ، کو فربان کرنا چاہا تو البیٹ نے اسی خیال سے اس موقع کو غینت سجها . اسنے یہ استدال کیا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے فینے بلند مرتب مونگے ان کی خلاف ورزی بھی اتنی ہی بُرسی ہوی ہوگی ۔ بلند یاپر اشخاص اور عہدہ دار اگر نیک صفت ہوں تو یہ خوش تقیبی کی دلیل اور مگک کیلئے بہت بڑی برکت ب مگر حب اختیار حکومت سے ناجائر کام لیا جائے تو اس سے برکر کوئی برختی میں ہیں ہے " نی بالمینٹ کے جمع ہوتے ہی الیٹ نے ساننے اگر میسکس سے بھی ایک برے درجے کے شخص کو محرم عطرانے کی دیمی وی - اسف جب شم قادس کی تختیقات کا مطالبه کیا تو اسف ا بیسے تہدیدی الفاط استعال کئے کہ بیارس کو خود وخل دینا پڑا اور یاوشاه نے بھی وہکی کا جواب دہکی ہی ہے دیا<u>۔ اسن</u>ے دارالعولم مواخذ م المعراب كو لكها كرد مي سمجماً بول كرتمعارا اشاره حرور دوي وكيكم ميطرت ب ـ سر اسکاروا دار بتیل جو نگا کرمیا میں اسکاروا دار بتیل ہو نگا کرمیے نسی اونی تزین مازم کی نسبت بھی ننم لوگ حرح وقدح کروجہ خاکم تم ایسے لوگوں سے بازیرس کرنا چاہتے ہو جلکے مرتب اسقدراند رول اور جہنیں مجھ سے اس درجہ قرب حاصل ہو " بیکن اور میکس کی بازیرس کی بنایر جس حق کو تسلیم کیا جاچکا نفا اس پر اس سے زبادہ سخت حلد نہیں ہوسکتا کھا گر آلیٹ نے بھی اینے اپنی استقاق سے ایک قلع بیجے مٹنے سے انکار کردیا۔قانون کے

بانت شرو سوم

روسے بادشاہ ومہ داری سے بری تھا کیونکہ وہ" کوئی کام خلات قانون بنیں کرسکتا تھا" یس ملک کو گر خابص مطلق العنانی سے سیانا منظور تھا۔ تو وه اسطرح مكن نفاكه ان وزراكو ومددار بايا جائے جو بادشاه كو صلاح دينے اور اسكے احكام كو عل مي لاتے ميں واليث بمنكم ی اقابیت اور اسی رشوت ستانی کے ظاہر کرنے سے باز نہیں آیا اور دارالعوامر نے یہ طے کردیا کہ بادشاہ کی مطلوب رقم اسوقت اوا ہوگی مجب این شکایات بادشاہ کے حضور میں بیش کر لینگے اور الکا جواب س لینگے " جارس نے ارکانِ دارالعوام کو و اکٹ ال میں طلب کر کے اس شرط کے خارج کردینے کا حکم وہا اور کہاکہ "میں متبس صلاح ومشورے کی آزادی دینے پر رضامند ہول گرنگرانی کی آزادی بنیں دے سکتا ؛ اس ملاقات کو اسنے اس سخت نبید ير ختم كياكه "ياد ركفوكه ياليمنت كي طلب اسكا اجواس اسكا التواسب میرے اختیار میں ہے اسلے اسکا جاری رہنا یا بند ہو جانا ہی یر مخصر ب کہ مجھے اسلے آثار نیک معلوم ہوتے ہیں بابد " سیکن جسقدر بادشاه ابنی رائے برمشقل نظا اسی قدر دارانعوام بھی ابنی رائے پرمنٹکم تھا۔ کمنگھم عمواضدہ کی تجویز منظور ہوکر دارالامرا من بھیدی گئی ۔ باولتاہ کا یہ مورد عنایت ندیم خود اپنے الزام کے سننے کیلئے ایسے متکبرانہ ازاز سے اگر دارالامرا میں بیٹیا کہ دارالعکا کے امورین میں سے ایک شخص سرڈ ڈلی ڈکس نے اسکی طرف ناطب ہور سخت کہج میں یہ کہا کہ "کیا جناب والا اسے محض نداق سمجھتے میں گر میں یہ دکھ سکنا ہوں کہ جناب سے بھی ایک بلندیایہ

ناريخ الكلستان تحريسوم

بالضيتم جزوسوم

شفس جو اپنے مرتبہ و اختیار اور تقرتب شاہی کے اعتبار سے جناب سے کسی طرح سے کم نکفا۔ایسے ہی خینف الزامات پر بیانسی پایکا ہے"، ذُلوك كے اس متكران انداز كو ديككر البيث في زبان طعن وتشنيع دراز کی جس سے پالیمنٹ کی تقریروں کا ایک نیا دور مشرع ہوگیا-رانے مقرروں کی سنجد گی و بے مزہ بحث کے مقابعے میں اس کے الفالل کی دشتی و تندی اول ہی سے نمایاں تھی اور اسکے مخافین اسیر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ جذبات کو بھڑکا ما چاہتا ہے۔ وہ اس زانے کے تقتیل جلوں کے بجائے رواں اور زوردار جلے استعال کریا تھا۔ السك سريع الفيم استدلال السك يُجمعت بوث شوخ استفارك السكي بے باکا ما طعن تو شیع اسکی بر موش التجاؤں نے انگریزی زبان کی فضا وبلاغت میں ایک نئی جبلک دکھلادی مکتبکھم کی نمایشی خفیف الحرکاتی بکله خود ایکی ذات تک ( جو زرو جواهبر سے جگمگاتی رہتی تھی ) سخت اعراضا کا موجب بن جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ سنے سلطنت کے نثیرازے کودیم وبرجم اور باوشاہ کے خزانہ کو خالی کردیا ہے ۔ اسکا نبوت اظہر مراہش سے۔اسکے بیدریغ اخراجات اسکی بے ضرورت دعوتیں اسکی شاندارعاتیں التلط السع ونوش الكي عيش ريستيال اسب زبان حال سے يه شهاوت دیر ہی ہم کہ اسنے سلطنت کا خون جوس سیا ہے اور بادشاہ کے نزانہ کو نہایت بیدردی سے ضایع کردیا ہے"اسی سختی کے ساتھ البیٹ نے ڈیوک کے دوسرے معائب پر نظر ڈالی ، اسکی طمع ورشوت سانی"اسکی ناآسوده حرص اسکا تام سرکاری اختیارات کو اینے اغراض كيليع برباد كرنا ايك ايك كرك كنايا كيا . اليك في كما كر بادشاه كي

باشتة تم جزوسوم

خوشنودی اسے اکام اسے سرکاری افعال اسی مجس کی کارروائیاں اسکی عدالتوں کے فیصلے سب اسی ایک شخص کی مرضی کے تابع ہوگئے ہیں کوئی استحقاق کوئی مقصد اسلے راشتے ہیں حائل بہیں ہوسکتا ۔سلطنت اورعدالت کے اختیارات کو اسنے ہمیتہ اپنے اغراض ذاتی کے پورا کرنے کا آلہ بنائے رکھا ہے " آخر میں مجتلعهم اور سیجینس کے مقابلہ میں الیٹ نے اپنی تقریروں کو ان الفاظ پر ختم کیا "حضات والا ایہ شخص آپ کے بدبو موجود ہے اسکے افعال کیسے ہیں اورو فود کسکے مثل ہے ۔اسکا فیصلہ میں آپ ہی پر جھوڑ آ ہوں ۔ دارالعوام کے ہرصنف کے ارکان میں آپ ہی پر جھوڑ آ ہوں ۔ دارالعوام کے ہرصنف کے ارکان کی بائٹوں ۔ شہر دیں اور بدیوں کا خیال یہ ہے کہ ہمار می تام خرابی کا باعث وہی ہے ۔ دہی اسکا سبب ہے اور اسیکو اسکی یاداش میکھنگا کیا باعث وہی ہے ۔ دہی اسکا سبب ہے اور اسیکو اسکی یاداش میکھنگا جا ہم ہوجانا ہی بہتر جا ہے ۔ دہیوں کو نقصان بھونیانا جا ہے اسکا خاتمہ ہوجانا ہی بہتر جا ہے ۔ ایسے شخص کو کمیل ڈالنا ہی اچھا ہے کہ وہ دوسروں کو نگلیف ہے ۔ ایسے شخص کو کمیل ڈالنا ہی اچھا ہے کہ وہ دوسروں کو نگلیف

نہ میمونیا سکے !"

الیت کا یحد جیسا غیر متوقع اور سخت تھا 'جارس نے ویسا ہی (اوشالعور سخت ہواب ہی دیا ۔ اسنے خود بعبت تام دار الامرا بن میخیگر یہ کہاکہ (رعایا گئیگھم پر جو الزامات لگائے جانے بین ۔ وہ سب میرے افعال ہیں ۔

الیف اور ڈیکس طلب کئے گئے اور تید کرکے تادر میں بھیجہ ہے گئے۔

الیک دار العوام نے اسوقت تک کسی کام کے کرنے سے انگار کردیا ۔

بیک کہ اسکے ارکان وابیں نہ کردئے جائیں ۔ اس دونہ کی شکش کے بعد آخر الیت رہا کردیا گیا ، گر اسکی رہائی درخقیقت یالیمینٹ کے بعد آخر الیت رہا کردیا گیا ، گر اسکی رہائی درخقیقت یالیمینٹ کے بعد آخر الیت رہا کردیا گیا ، گر اسکی رہائی درخقیقت یالیمینٹ کے بعد آخر الیت رہا کردیا گیا ، گر اسکی رہائی درخقیقت یالیمینٹ کے بعد آخر الیت کی تمہید تھی ۔ معبس شاہی نے تاخیر کی رائے وی

مر بادشاہ نے جواب دیا کہ میں ایک کھے کی بھی تاخیر نہیں جا ہتا " اور جب وارانعوام نے آخری طوریر یہ مطالبہ کیا کہ کبنگھم ممبشہ کیلئے ملازمت بادشاء کے حکم سے اس درخواست کو جلادیا گیا۔ البط این حدرہ نائب ابیرالیمی کسے موقوف کردیا گیا اور قوم سے یہ درخواست کیگئ کہ پارلینٹ نے اپنی نتکایات کے رفع ہونے تک جس رقم کے دینے سے الکار کردیا ہے قوم اسے خود اینی مرضی سے دیدے ۔ سکین عوام میں انہشہ انہشہ مقاومت کا خیال ترقی کرنا جاتا تھا بغراستونا بالمین کے کچھ دینے سے بع بعد دیگرے سرصوب نے انکارکردیا ہ اسکس اور وسٹمنسٹر کے لوگوں بر حب اس دخواست کے بورا کرنے کیلئے زور وہا گیاتو لک جنگامہ بریا ہوگیا اور لوگوں نے ' یارلینٹ یار کمینٹ کا شور بجانا نشروع کیا کہ بغیر اجازت یار نمینٹ کے کوئی رقم بنیں مں سکتی " کنٹ کے ایک ایک شخص نے محالفت پر کم باندہ لی متی - کنگھم شار میں نود حکام ک نے اس عطیہ کے طلب کرنے میں تساہل سے کام بیا ، کارٹوال کے وجیلکار کاشکاروں نے یہ جواب دیا كة الر ان كے ياس صرف دوكائيں بونگى تو وہ ايك كو بحكر بادشاه كى نذر کریے گر صرف پالیمبنٹ کے توسط سے "آزا دانہ عطبہ کی تحویز کے اکام رسینے سے چارس مجبور ہوگیا کہ علانیہ قانون کی مخالفت کرے اسنے جبری قرضے سے اس حزورت کو پورا کیا ۔ کمشز امز د کئے گئے جبری قر که ره اس امرکا اندازه کریں که هرایک زمینداد کو کسقدر قرض دنیا <del>یا ج</del> جو لوگ انکار کریں انکا حلفیہ بیان لیں ۔ جروسنتی کے ساتھ زی

بالنيئة حروسوم واشتی سے بھی ہر طرح پر کام بیا گیا۔ لاؤ کے زیر اثر یاوریوں نے ہر طرف مبهرية بے جوں وجرا اطاعت "كا وعظ كينا بشرع كرويا ﴿ وُاكْمُ مِنْ إِنَّا نے خود چارس کے روبرو وعظ میں یہ کہاکہ محصول نگانے کیلئے بادشاہ کیلئے یاربیٹ کی منطوری نشرط نہیں ہے اور بادشاہ کی مرمنی کے خل<sup>ان</sup> كرنا خودكو عذاب ابدى كالمستحق بناماً بيك" برجن غربب أدمبوس في قضِد دینے سے الکار کیا اہنیں جرا وقبرا بڑی یا بری فوج بی وافل کردیا گیا - جو تا جر فرصنه ندین بر مصر رہے انہیں تید خانوں میں وال ویا كيا ۔ أمرا اور شرفا كو مرعوب كرنے كا كام خود كنكھم نے ايت ذہ بیا ۔ جارٹس نے جحوں کی مخالفت کا تدارک بیکیا کہ چیف حسش کربو کو فوراً اسکے عہدے سے بہنا دیا ، سکن تمام نمک میں عام مخالفت بھیل کئی متی ۔ شمال کے تمام صوبے بالاتفاق کا دشاہ کے خلاف مولکے نھے انگنشائر کے کانتیکاروں نے کشندوں کو قصیے سے نکال دیا ترایشار . ذُنون اور دارکشار نے قطعی انکار کردیا - آیک امیروں نے بسر کردگی لارڈ الكس اور لارو وارك اس مطالب كو خلاف فانون فرار ويكر اسكى نغيل سي الکار کردیا ۔ مفصلات کے دوسو معززین ایک قبیدخانے سسے دومرے نبدخا کو نمتفل کئے جانے رہے اس پر بھی جب وہ اپنے خیال سے باز نہ آئے تو ابنیں محبس نناہی کے روبرو طاخر کیا گیا - ابنیں میں تنگر ننار کا جان میدن بھی نفا جو ابھی ایک نوعم شخص تھا جب جان مید حب الوطنی کی وجہ سے اگریز اسے نام کو عزر رکھتے ہیں اسکا دور اسیوفت سے نٹروع ہوما ہے ۔ اس نے محلس شاہی کے رو برو یہ کہا کہ'' میں قرضہ دینے بر راعتی ہو جاتا گر میں ڈرتا یہ ہوں کہ مشور خلک

بات م وسوم

خلاف ورزی کیلئے جو بعنت درج ہے سال میں دوبار وہ معنت مجیر همی ٹریکی اس اعتراض کے باعث اسے کیٹ ہاوس میں اسطرح قید میں رکھا گیا ک قید میں حانے کے قبل اسکی جو صورت تھی وہ بعد کو باقی کہنیں رہی ۔ ایک طرف بدولی برستی جار ہی تھی دوسری طرف خزانہ کا دیوالہ نگلاحاراتھا ایں صورت میں ڈیوک کی ٹکلو خلاصی کی بھی ایک صورت تھی کہ وہ کوئی بری فوجی کامیابی حاصل کرے ۔ اس خیال سے اسنے ایک نہایت ہی بمونات وسرفان میم کیلئے چھ ہزار آدمیوں کی ایک فوج تیار کی نبیب كيقهولك كى عظيم الشان جدو جهد من براك يروسنت كى اميد كا مداركار اس سر تھا کہ فازانِ آسرا کے فلاف الگتان فرانس کے ساتھ محدرہ لیکن کنگھر کی نخوت وغلط کاری کا نتیجہ یہ لکا کہ آخر وہ خود اپنے ہی طلیفوں سے الجد کیا اور الگاشان کو لکایک فرانس وسین دونوں کے ساتھ جنگ کا سابقہ بڑگیا ۔ فرانس کا وزیر کارڈن رشلینو اگریزوں کے ساحة اتحاد قائم ركھنے كا بحيد نواباں بھا۔ وہ اسے حذورى سمجھا تھاكور کے کسی بورمین جنگ میں وض دینے کا پہلا فدم یہ ہوا چاہئے کہ خود کک کے اندر بروشینٹوں کے باغی شہر روش کو بوری طرح زیر کربیا جائے۔ مرها الله الله الله من الريزون في بادل ناخواسته فرنسيي فوجول كو مِو حاے <del>۔ ہوگیناٹ</del> کی طرفداری کا جوش سبت بڑھا ہوا تھا اور مکنگھر اس بوش سے یہ فائدہ اٹھانا جامہا تھا کہ شاہی فوجوں کی کامیابی سے تیسم کی نمالفنول کو وہا دے ۔ بیں خود اسکی سرکردگی میں سو

جہازوں کا ایک بٹرا روشیل کی اماد کیلئے روانہ ہوا ۔ اسکی فوج اگرجہ بہت شاندار تھی گر اس مہم میں جیسی اعاقبت بینی سے کام بیاگیا تھا وہی بی تباہی بھی دکیفنا بڑی ۔ قلعہ سنٹ ارٹن کا بے سود محاصرہ کرنے کے بعد انگرزی فوج کو ایک ایسے تنگ رانتے سے اپنے جہازوں پر وایس آهٔ یرا جیکے دونوں طرف یانی اور نشیب تھا' اس بازگشت میں دو مزار ۔ آدمی ہلاک ہوگئے اور قُنمن کے ایک آدمی کا بھی نفضان نہیں ہوا۔ كنگهم كى اس حاقت كا ببها نتيجه تو يه بواكه چالس اگرچه فرص سے زیر بار اور شرم سے سرگوں تھا' گر اسے ایک نئی بالینٹ طلب کر حقوق كرنا برى - اس يالمينك كا الداز سابقه يالينيك سے تعبى زيادہ سخت نفاء وربار کے امیدوار برگلبہ ناکام رہے اور محنب والن سرگروہ بہت شان كبياته متخب مو ئے عجن لوگوں نے حال كے جرى قرضے كى مخالفت میں تکلیفیں برداشت کی تھیں' ان کے لئے پارلمیٹ کی مرکنیت یقینی ہوگئی تھی یشخصی آزادیوں کے خلاف جو زیادتیاں ہوی تھیں انکے رفع کرنیکی

درخوات کو مقدم سمجھا گیا اور باوجود الیٹ کے متورے کے منگھم کی علیحدگی کو موخر کردیا گیا ۔ سڑاس وینٹورتھ نے کہا کہ" ہیں اپنی قدیم اُذادی کے استخاق پر قائم رہنا چاہئے ہارے بزرگوں نے جو توانین بنائے ہیں ہیں چا سے کہ اہنیں بچر بزور جاری کریں ہیں ان پر این زبروست مالنگر کی

مر لگا دنیا چاہئے کہ آندہ پھر کوئی مہل شخص ان کے توڑنے کی مرائت یالینٹ نہ کرے " اہنوں نے ہاتو بادشاہ کے سخت وتبدید آمیز پیغاموں کی

پرواکی اور نه اسکے اس کہنے کا کچھ لحاظ کیا کہ وو اپنی آزادی کیسئے اسے " شاہی انفاظ" پر اعماد کریں ملکہ وہ صرف اپنی عرضد انت

حقوق تیار کر نے کے عظیم التّان کام کیطرف ہمتن مصوف ہوگئے۔ال ورخواست مي ان تام قواين كا باقاعده حواله ديا كيه نفا جس مي رعايا کے تخفظ کا سامان مہیا کیا گیا ہے بعنی بیک بادشاہ کی آزادان مرضی سے محصول ورف اور بیشکشیں عاید نہ کئے جائیں کے کوئی سخف بغیر اپنے مسول کے قانونی فیصلے کے دسزایاب ہوگا نہ قانون کی حفاظت سے خارج کیا جائیگا اور نہ اپنے مال و متناع سے محروم کیا جائے گا۔علی ہذا مغیر الزام کے بیان کئے ہوئے کوئی شخص کسی کے خود مختارانہ حکم سے فید بس کیا جائیا۔ نہ رعایا کے مکانت ساہوں کے ٹہرانے کے کام میں لائے جائیں کے اور : امن کے زمانے میں فوجی قانون عاری کما خلا آخری دوبادشا ہوں کے عبد میں اور زیادہ تر گزشتہ یالین کی برطرفی کے بعد سے ان قوانین کی جفدر خلاف ورزی ہوئی ایکا ہمی باقاعدہ ذكر كيا عميا على اس رقيع فهرست كے بعد دارالعوام نے يہ درخوان كى نقى كه اب أنده سن كوني سخص بغب بالمين كى متفقه منظور ك كسى قسم كے "بدية" قرضه نذران محصول يا اور اس قسم كے مطاب کے ادا کرنے یہ مجبور نہیں کہا جانگا ۔ اور نہ اس امرکے متعلق یا اسے الکار کی بابت کوئی سخف باز ٹیس یا علف المحافے یہ محبور کیا جا ئے گا' رہ فید کیا جائے گا' زکسی آور طرح پر اسے پریشان کیا جاگا اعلی ت سیامیوں اور ملاحوں کو درعایا کے مکانات سے بہادی اور ایند این رعایا پر اس قسم کا بار ناڈالیں ، فوجی قوانین کے لئے جو اکام جاری بیونے ہی وہ سب منسوخ کروٹ جائیں اور آئندہ ایساحکم کسی ستخص یا انتخاص کے نامر تغییل کی غرض سے منجاری کیا جائے

الیا نہ ہونے یا سے کہ اس عیلے سے حضور والا کی رعایا کو قانون مک کے خلاف قس وفارت کیا جائے۔ ہم لوگ ملک کے قوانین وضوابط کے موافق ان تمام امور کیلئے اپنے حق وآزادی کے طوریر اعلیفرت سے بعن تنام ملتجی میں کہ حضور والا اس اهرکے اعلان کو نعبی مرعی رکھینگے کہ رعایا کیساتھ جن عطیبات مراعات اور کارروائیوں کے وعدے ہوچکے ہیں وہ اس درخواست کے حقوق کے باعث واپس نہیں گئے جا سُنگئے نیر صور والا اپنی رعایا کے آرام وآسانش کے خیال سے ازراہ ورمت اپنی اس مرضی کا بھی اعدان فرادینگ کہ حضور کے تہام عمّال ووزرا ملکے فوانین وضوابط کے موافق عمل کریں کسیونکم ابنیں پر حضور والا کی نیک امی اور مک کی خوشخالی کا مار کار ہے" جالیں کے ہموار کرنے کیلئے دارالامرا به خواهش کی که اسکے" اختیار شاہی "کا تخفا کردیا جائے لیکن اسکا کھیم ارْ نبوا - تیم نے خارینی کیسائٹ بیجواب دیاکہ "ہاری دیواست انگلسّان قوانین کیلئے ہے اور یشرط افتیار قانونی سے ایک جداگانہ شے معلی ہوتی ہے " وارالام انے اسے تسلیم کربیا گر جارس نے النے کاسا جواب دیا۔ اِلْبِٹ کی رائے کے خلاف جن لوگوں نے زیادہ اعتدال کی صلاح دی نغی اکئی ناکامی نے البیٹ کو پیھر سب سے آگے کر دیا۔ اسنے یہ تحریک کی کہ سلطنت کی حالت کے متعلق بادشاہ کے سامنے ریک اختراض بین کیا جائے اور اس معاملے میں است ب نظیر جران سے کام لیا لیکن جب اسنے یہ باین کرنا چا اکر وقعی امیل ح کی شرط اول یہ بے کہ عظمیم کو علمیدہ کردیا جاسے تو اسیکر تصدر نے مرافلت کی اور کہاکہ استے بیکم ویا گیا ہے کہ اوشاہ کے

وزرا کی تسبت جولوگ بدربانی کری اہنیں روکدیا جائے " آزادی تفریح حَق مِن اسطرح وخلِ دینے سے وارا تعوام مِن ایک ایسی حالت پیش گئی کہ سنٹ اسٹیوں میں کھبی یکیفیت نظر سے بنیں گزری تھی ۔ عام خاموشی کے ورميان اليك يكايك ابني جُلد ير بليد كيا واس زان ك ك ايك خط سے سعوم مومًا ہے کہ" الهار جذبات کا ایک ایسا منظر انخصوں کے سامنے أليا كه اس قسم كي مجانس مين نثايدي ايسا منظر ديكھنے ميں آيا ہو - كھيھ لوگ رور ہے نقے کچھ بحث کررہے تھے کچھ سلطنت کی تباہی کی بمِشْنَاكُیٰ كررہے تحے بعض خدا كے سامنے اپنے اور اپنے ملك كے تقوروں کا اعتراف کرر ہے تھے کہ ہارے گناہ ہی اس حکم کاباعث مِن و لعض الله رونے والول ير الزّام لكارب تقے وسوسے زيادہ آومیوں کی انکھوں سے آنسو جاری تقے ۔ بہت لوگوں نے بولنا ما کر این محان وجوش کی وجه سے بول نه سے میں تقرر کرنے کیلئے اٹھا گر وہمی نک کر روگیا ۔ آخر سراؤورو کک نے یہ الفاظ زبانے نکانے کہ"میری ہی معطی وکمزوری تھی کہ نشست کے شرع میں میں نے البیٹ کو روکا نفا درخفیقت اس تام مصیبت کا بانی سبانی ڈریوک عبکھم

اس تعض میں و لیک کے نام کے شامل کرنے کی تجویز زور شور کیا تھ منظور کیکئی ۔ لیکن اس موقع پر چالس دبگیا ۔ روتیل کی ایک جدید مہم کے لئے روبیہ عاص کرنے کی غرض سے عنگھم نے بادشاہ پر زور دیا کہ وہ عرضداشت حقوق کو منظور کرئے ۔ چارکس اچھی طرح سمجت نفاکہ اس منظوری سے کچھ عاصل ہیں ۔ اُسے فکریتی تو

بگگه رث بگگههم کی مو باعث تم مرزوسوم

یک بغیر مقدمہ چاہ ہے ہوئے اور بغیر وج بمائے ہوئے وہ لوگول کو قید میں رکھ سے ، اسنے اس معامل میں جموں سے مشورہ لیا اور انہوں تھ یہ جواب دیاکہ عضداشت کے منظور کر لینے سے اسکے اختیار پر کوئی اثر نس براً اور حب عضدانت کی بحث انکے سامنے آوے کی تودوسر توانین نمیطرح اسکی کبی تاویل کیماسمیگی اور افتدار شاری پر نمونی انزبنیں نیگا۔ اتی امورکے متعلق چارس نے بغیر شکوری پائینٹ محصول الگانے کے حق کو ترک کر دینے پر آمادگی ظاہر کی گر ان محصولوں کے برفرار رکھنے کے لئے اسن اینے خن کو محفوظ رکھنا چاہ ہو حسب دستور بادشاہ کو ملتے نفے اور انتس میں جہاز کا محصول اور مال واسباب کا محصول عبی شامل عظا بيكن دارالعوام في كمبى ان منتشات كونشليم نبيل كيا ها - بادشاه نے حبب درخواست کو قبول کرلیا تو یالیمنٹ کے بھی اماد کی منظوی دیدی اور عوام نے اسقدر شا دمانی کے گفتے بجائے اور اسفدرالاؤ روش کئے کہ" باوشاہ کے آبین سے وابی آنیے وقت کےسوا اورکسی مو قع پر کیفیت نظر نہیں آئی متنی <sup>ہ</sup>ے گر <u>جارت</u>س نے دوسری رعایتوں *کیلو*ج اس رعایت پر بھی اسفدر دیر میں عل کیا کہ مفصود عامِل بہیں ہوا ۔ داراانو م ، ۔ ہے تعرف کے میش کرنے پر مصر رہا ۔ جارتس نے سروم کا اور ترینرونی کیبیائے اس تعرف کو تبول کیا ۔ عبدہم پر دارالامرا میں جب الزام لگایا گیا تو وہ متکرانہ آنداز ہے بادشاہ کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ اب اسکا بہ حال ہوا کہ گفتگو کرنے کیلئے اپنے گھٹنوں کے بل جمک پڑا بادشاه في "نبي نبي" كيت بوك اس المايا اور اين برناو س یہ ظاہر کردیا کہ ویوک کے تقرب وخصیت پر کوئی اثر بنیں بڑا ہے۔

باوشاه نے بعدیں یکھی کواکہ" جارج تو تباہ ہوگا تو تنہا نہیں تباء ہوگا ہم دونوں ساتھ تباہ ہونگے " پالیمین کے بند ہونے کے بعد جب یہ متاز مقرب شاہی رتیل کی خلاصی کی نئی ٹہم کی سرکردگی کے لئے روانہ ہوا تو اسے وہم وگان بھی نہیں بھاک کیا ہونے والا ہے كُرِ قست كا نكها مث نبيل سكتا ، فوج كا بك نفشت حان فلش الم یّغافل اور اپنی حق جمعی کے باعث اس سے انتقام کینے کی ککر می تھا تعرض نامے کے بعض بیانات سے استے یہ دائے فائم کرلی کہ وہ ہو کیچہ بھی کرے بجا ہے ۔ ڈیوک کی روانگی کیوقت یورشمنہ کے ہال مِن أيك الدوحام بوكيا محا وه بهي اس محمع مِن مكنا اور موقع اكر بحثکم کے قلب میں خنح مونک دیا۔ حارس کو جب بینجہ مینی تو وہ رونے رونے بینگ پر گریڑا ۔ سین دربار سے باہر بڑی خوشیاں ساتا كُنين \_ آكسفورد كي نوجوان طَلبه، لندن كي معمر الدر مين فلش كا جام صحت یمنے میں ایک دوسرے پر سبقت یجانے کی کوشش کرنے لگے ۔ قاتل حب زنجبروں میں حکرا ہوا ایک بورہی عورت کے سانے سے گزرا تو اس عورت نے کہا کہ اے میرے جمیو لے سے داوُد' خدا محجے الممنان دے " جب ملور كا دروازہ بند مواتو محمع نے چالکر کہا کہ" خدا تجھے راحت وآرام نصیب کرے " بادشاہ جبوقت ڈیوک کے جازوں کی روائی کا معالید کررہا تھا تو ان مازو کے ملاحوں تک نے بادشاہ سے ساتھا کی کر مفلن کی حالی کروکائے کیونکہ وہ اس سے پہلے انہیں کے جرمرے میں واض محا "سکن منگھم کے انتقال سے قوم میں جو اللہ کی شعاعین طلوع ہورہی تقیل وہ بہت جلد

فنا بوگئیں ۔ ڈیوک کا ایک وست پرور (وسٹن) وزیر غزانہ ہوگیا اور سابق

طربقیوں میں کوئی فرق بنیں آیا ۔ الیٹ نے کہا '' فارنگر کا تو فائد ہوگیا گر

تاه کاری پیتور باقی ہے "

خلابر یہ معلوم ہوتا تھا کہ جارس کی ہے باکلنہ خلاف ضابطکیوں سے [فرمسکے

1.4

اسے اور رعایا کے دربیان جو وسیع فیلیج سفایرت کی حائل برگئی نغی ا سب ا**رثا رعاث** ہیں جارش کے کسی نے نعل سے مزید وسعت کا اسکان باتی نہیں راتھا تمر بالمنت كي أزاوي تغزر ال ومقاع كي حفاظت كبك والى أزادى الله بھی زیادہ الگستان کو جو شنے عزیز تھی وہ "انجیں" تھی ۔ اس عبد کے شرع ہوتے ہی ہر پورشن کے ول یں ایک طرح کی انسرد کی بیدا بِولَئ تَعَى اور يه افسردگي سال بسال برُهتي جاتي عَمَى ـ دوسرے مالک میں نہب پروششنگ کے خلاف جو عظیم صدو جمد جاری تھی وہ یومًا نیواً سخت ہوتی جاتی تھی اور یہ سعلوم ہونے لگا تھا کہ مذہب يُروسُسْنَتْ كا آخرى وقت قريب اليا ہے - جرمی بروان كابون اور پیروانِ لوکھر دولوں کیسال طوریر آسٹریا کے کیجھولک خاندان کے قدموں کے یعجے بال ہورہے تھے کینکھم کے قتل کے بعد روشل کے سقوط سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ فرانس کے ہیوگیناٹ کو ایک روان كبيتمولك كارون بامال كرواليكا - اوهر الكلشتان خور اسى خيال مين غلطا بچاں تھا کہ کہیں ارمیدا کے وقت کاسا ٹبلک خطرہ اسے بیرنیش آجائے اس صور ت حال میں جارس کا لاؤ کو تندن کا استف بناکر میں معامات کی مررای اسے تعوض کروینا سخت بریشانی کا باعث بوگیا ان گھرائے ہوئے کیرو کششنوں کو اللہ اور اسکے زیر اثر اہل کلیا اس بیروال الله

کیتھولک نمزب سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتے جسے دومرے مالک یں برزور کاسیلیل حاصل ہورہی تقیں ۔ بیررشینوں کی نظریں یالوگ فدا وملك وونول سے باغی فعے - ان كا مفصد به عمّا كه جمال كك ہوسکے انگلستان کے کلبیا کو پروٹسٹنٹ کلبساؤں سے علحدہ کرکے ہی کلیسا سے قریب کردیں جسے پروششنٹ شیطانی مزیب سیجھتے تھے۔ لاڈ وغیره روین رسومات کی بروی کرنے اور حزم و تدبیر کیسافت روی عفار كو رائج كررب يحق ليكن البني زمي معامات مي وه أزادى عال يقى جو ابتک <del>روما</del> میں کم ومین قائم تھی ۔ وہ بادشاہ کی انتی کی ذلت میں مِنَّا تَقِع لَ شَابِي حَفَاظَت كِيوجِهِ سِن وه النِّف وقلت كے فرنهي احساس کی بروا بنیں کرتے تھے اور اس حفاقت کی شکر گزاری کے طور پر ابنوں نے بنایت ہی خطرناک وعاوی شاہی کو نمبی عقاید میں واصل كربيا تفاء اسقف اعظم ومُتُكُفُ في حِيرٍ كي نسبت يربيان كيا تفاكرت خدا *کیطرف سسے ایقا* ہوتا ہے ۔ بدترین مظالم کے مقاملے میں وہ خامونتاً اطاعت کا وعظ کیتے رہتے تھے ۔ ابنوں نے یہ اعدان کرویا بخاکہ رعایا کی جان وال کلینته باوشاہ کے اختیار میں ہے ۔ وہ مذہب کو الکلستان کی آزادی پر ایک باقاعدہ تھے کا ذربعہ بنار ہے ننے ۔ انبک اس خیال واقع حیثیت ایک درباری گروه سے زیاده بنیں مقی کیونکه رعایا کی طرح عام یادری بھی یے بیورٹین تھے 'گر لاف<sup>ی</sup> کی مستعدی اور دربار کی سرریتی سے يه انديشه بيدا بو جيلا تخاكه الخي تعداد وقوت مي سن سرى كبساته ترقی ہوجائے گی ۔ دورسِ اشخاص اسوفنت کو ایکنوں سے دیکھ رہے تح حب برمک منبر خاموشانه الحاحث کی بید ونصیعت کانونیت کی د

باعشية خروسوم

اور رویا کی جانبداری کے وعظ سے گئے اٹھیگا۔ دارالعوام کے تمام ارکانی الیٹ جوش مرہی کے معاملہ میں سب سے مٹ غط گر اسوقت مرب کی مازک حالت نے اسکے دل سے تام دوسرے خیالات کو محو کرویا تھا۔ اسنے اپنے وات سے لکھا تھا کہ "خطرہ استعدد بڑھتا جارہا ہے کہ فداہی ہم لوگوں کو مایوس سے بچائے تو بجائے " تام ارکان دارالعوام الیساہی اندیشہ ول یں گئے ہوئے جمع ہوئے ۔ یہلی کارروائی نمب سے شرمع ہوی ۔ آلیٹ نے کہا کہ انجبل ہی وہ مداقت ہے جھے باعث اس الطنگ ایسی متدومتناز خوشحالی تغییب ہوی ہے ۔ اسلئے اپنے تام کاموں کی ین سی پر رکھنا جائے کہ ہم الفے اظ سے بنیں بکد اعمال سے ہی صدافت کو قائم کھیں ۔ سنرقی کلیساؤں میں ایک سیم یکھی ہے کہ معاید کی ترار کے وقت لوگ اپنی استقامت ظاہر کرنے کیلئے نہ صرف سروقد کھڑے ہو جاتے ہیں بلد تواریں کینے کی ایتے ہیں۔ یں اس کینے کی اجازت جاہتا ہو کہ یہ ہتور نہایت ہی قابل تعریف ہے "، ارکان نے اپنے سرگروہ کے ان صلائے عام کا جواب ایک پر تمین "اقرار صالح کے ذریعہ سے دیا۔ ابنوں نے یہ اقرار کیا کہ وہ سی خیال پر قائم رہینگے کہ عقائد کاصیح اقرار مالح مفہوم وہی ہے جسے یالیمنٹ نے قائم کیا ہے اور جو کلبیا کے افعال اور نریبی مفتقین کے عام خبال بر غور کرنے سے اہنیں معلوم ہوا، كُر مَهِب ك منعلق تهم مباحث ونعته روك وك كر وادالعوام ف ماصل بحری کی شفوری اسوقت مک کیلئے منتوی کردی تھی حب مک ان نقصانات کی تافی نیکا کے جو ناجارُز محاصل درآمد ورآمہ کے باعث وتوع یذیر ہوئے ہیں ۔ اسکے ساتھ ہی دارانعوام نے ان محصولول

اوا کرنے والوں کو باز یک کرنے کیلیے طلب کیا ۔ یہ لوگ حسب حکم حافم تو ہو گئے گر جواب دینے سے اس بناپر انگار کرویا کہ باوشاہ نے اپنیں جواب وینے کی مانعت کروی ہے ۔ دارالعوام اس پر اعتراض بیش کرنے کی کارروائی کرنا چاہتا کھا کہ اسی انتاء میں اسپیکر نے یہ اعلان کرویا کہ اسے اجلاس کے منوی کرنے کا حکم مگیا ہے ۔ یہ صاف ظاہر تھاکہ اسک بعدی برطرفی عل میں آبگی ۔ بیس مت کے دیے ہوئے غضے نے ایک ہنگا النین کی وافی کی کیفیت بیدا کردی ۔ لوگوں نے اسپیکر کو زبر بتی کرسی پر بٹھائے رکھ اور البیٹ نے نئے وزیر خزانہ کو اس کارروائی کے صواح دینے کیلئے نشاؤمات بنایا کیونکر آلیب ایمی ک این اس ایم اصول بر قائم تقاکه ذمه داری وندایر طاید مونا چاہئے ۔ اسنے کہاکہ کسی نے بھی پالیمنٹ کے توڑنے کی خگر نہیں کی کہ آخر مس خود پارمینٹ ہی نے اسی کو نہوا دیا ہو " ا سے ان الفاظ کی ہست تاک اہمیت بعد کو ثابت ہوی ۔ دروازے میں تَعْنِ لِكَادِيا كِيا - السِيكِر في برجند اعتراض كيُّ - بابر سے نقيب يابينيا نے دروازے کو بہت کچھ کھٹ کھٹایا اندر کے مجمع نے بھی نہی پیدا کی' گر کسی کی کچه میش نگئی ۔ انگستان کی آزادی کی اس آخری کُشُ مِن اکثر ارکان نے معشابش ومرحبا" کے شور کے ساعد الیا کی تایید کی به ستعدد تنجیزی منفور بوئی اور دارالعوام نے یہ طے کردیا کہ و شخص نبب میں کسی قسم کی روحت نکا ہے کا یاج وزیر ایسے محمول لگائے کا عنیں یالینٹ نے منظور نہیا وہسب سلطنت ودولت کے سنت وشن سَمِه جا كينك على بدا رعايا من ست جو شخص بختى عالمر نا جائز افعال ومطالبات بر كاربند بموكا وه بهي " الكُلسّان كي آذاديكا

رہاد کرنے والا اور مک کا وٹن مقور ہوگا " ک

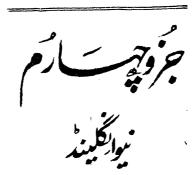

استاو - سر بيكرافت في اين عالك عدة ( History of the United States) مِن الرَكْمَةِ كَيْ آبَادِ كَارِي كَيْ كَيْفِيْتُ سِبْتِ خولی سے بیان کی ہے البتہ عمل جزیّت میں کھے خلاف ہے اس تقیع مر گاروز کی مَانِح سے بیونی ہے ۔ لافہ کے متعلق خود اسی کا مشہور ومعروف" روز نامجیہ اور اسك مراسات ويكف چائ - ليمت بن اس في جوكام انام وف انبي يران کی ہج آمیز کن ب "کنیڑ بری کی قست" (Canter bury's Doom) میں سمانینه کرا چاہئے۔ } ( مسٹر وائل کی کتاب "امرکی کے اگرزوں (The Euglish in America)

اس نہرت کے علمے جانے کے بعد شائع ہوئی ہے۔ اوٹیر) مع الله والى بالبيث كى برطرفى كا زاد الكتان اور تام ديا من الكلتاليم نبرب پروشنٹ کیلئے روز سیا، نقا گر اسی ایوسی کے عالم میں بورٹینوں اسمی ونیا نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی - بھول کینگ دو ، یُرانی وینا کے بوجه کو کل کرنے کیلئے نئ وٹیا کی طرف متوجہ ہوئے " ان الفاظ سے

بآرنح الكلشان حشيهوم

کیٹنگ نے جو کچھ بھی مراد لیہو گر وہ اس سے زیادہ موزّ واہم نم بت ہوے جو اسوقت خیال یں آسکتے ہے . چارس کی تبری پالینٹ کے بند ہونے کے بعد ظلمو ستم کا جو زمانہ آیا سی زمانے میں بیور مینوں کی ا باعت کثر نے ارک ولمن کرکے نیوانگلینڈ کی راستیں قائم کی ۔ شالی اورکی کے بسنے والے اگریزوں میں پیورٹین کسی اعتبار کے سبی مقدم بنیں تھے مغربی ونیا کے دریافت ہونے کے بعد ابتداؤجو حالا بیش آیت و ایسے بنیں تقے کہ ان سے وہاں کی آزادی کی تنبت كونى الجبى اميد قائم كياسك بلك نتيه بالكل بنكس بواببني ليوق كى سب سے زياده متصب اور سب سے زياده ظالم سلطنت آسين کو اس تراعظم بر وسیع افتدار حاصل ہوگیا اور کمیکو اور بیروکی دولت سے اکا خزانہ الل المرگیا' گر آلین کے جواز جنوبی سندروں کیطن جائے نئے اور البین کے آباد کاروں کا وعویٰ بھی یہی بناکہ اس وسی مجلّم کا جنوبی حصّہ کمبغولک بادشاہ کا حق ہے ۔ ٹنن اتفاق سے انگریز شال امرکمہ کے ترصیب وویران نواح میں اُرے - در حقیقت الگلستان کا خی اس براعظم کے اصلی حقے پر اسین سے بھی پہلے فائم موجکاہما کیونکہ کولیں کے سوال امریکہ یہ چینے کے قبل ہی سبیسٹین کیبٹ عامیاً میں انگریز جیاز دانوںکو گئے ہوئے بڑل سے روانہ ہوکر سواحل امرکجی ير جنوب من فلورنيه ايك اور شال من فليع لميس مك عير لكا آيا تخا كيب كا تبائي ولمن جنبوا تحا حمر وه الكلتان مي يبدأ بوا اور وس ا استے یووش بیا کی متنی نیکن اس صاحب ہمت ج<u>یاں گشت</u> کے بعد

کسی دورے اگریز نے او ہرکا رخ بنیں کیا بیتن نے نی ونیا میں

مأرنح الكلستان حضيوم

اپنی شہنشای قائم کرلی اور الگلشان کے ملاح میوفاؤ ندلینڈ میں مجھی ہی کرنے یر تناعت کئے بیٹے رہے الزمیق کے عہد تک اگریزوں کو دو بارہ نئ دینا کی طرف توجہ بنیں ہوئی۔ براعظم امریکہ کے شالی ساعل کیطرف ، ، ، ، ہ سے آتیا کا راستہ معلوم کرنے کے خیال میں سفرنی انگلشان کاایک جازرا لیرٹر یہ جا بھنیا اور واں کا نہائے طلا کے موجود ہونے کی خبر لیکر وایس آیا۔ اس خرکو سکر سبت سے جانباز خیبے بیفن کے تو وہائے بون كو تعبيل كر وإل يخفي ير آماده موكئ عمن اتفاق كه يه لوك سونے كى نلاش میں ناکام رہے کاور ان میں سے اکثر عنبور طینت اشخاص نے پیٹی ك ورس نوآبادي قائم كرنا جائي - سين اس حضة مك مي سردي كا زاند بہت دراز ہوتا تھا اور ملک کے اند جابجا انڈین جنگر قبائل موجود تھے اس وجبر سے ان ابندائی آباد کاروں کوسخت وقت کا سامنا ہوا۔ سر مفری کلیٹ اس زانے کے بند حصلہ لوگوں بیں سے یتھا۔ اسے جب تبادی قائم کرنے کی کوشش میں اکامی ہوی تو وہ انگلتان کی طون یٹا سکین راستے ہی میں طوفان سے ہلاک ہوگیا ۔ حب اسکی محمولی سی کشتی کی رشنی رات کی تاری میں ہمیشہ کے لئے کُل ہوی تو لوگوں نے اسی زبان سے یہ یادگار انفاظ نگلتے ہوئے کسنے کہ فری کے داستے سے بھی بہنت اتنابی قریب ہے جتنا نکی کے راستے سے ہے " اسے سوتلے جانی سروالٹر رائے نے میک نہم روانہ کی جینے تابنا، بیمکو کا پنہ جلا ی<sup>ا</sup>۔ انكے دریافت کے ہو سے اس مك كو النزيت في اينے لفت ورجن ديا دوشیزہ) کی بنایر ویبینیا کا نام عطا کیا اس ملک کے دریافت کرنے والوں کا خِبال بیعقا کہ وہاں لوگ ازمنہ زریں کی زندگی گزارتے تھے۔

رالے کی اسی انتفاف کے وقت سے بورپ میں تنباکو اور آلو کا رواج ہوا۔ لیکن ان بسنے والوں نے سونے کے خبط میں بڑکر ابنی توت کو ضایع کیا اور اصل باشندگانِ کک کی وتمنی نے ابنیں ساص سے نگال دیا ۔ شالی کیرولینا کے دارالحوست رائے سے ابک سروالررك كى ياد تازه ب كريانم اسكى كاميابى كا نيتي بني ب-علم بعد کے توگوں نے اسکی کوششوں کے اعتران کے طوریر اپنی دارالحكومت كا بينام تجريز كيا تفا بيسيك كي مشفل آبادي تجمز اول کے اوائل عبد میں شروع ہوئی تھی اور اسی فامیابی کا باعث ۱۹۰۹ یہ نخا کہ آباد کاروں کو بفتین تھا کہ نئی دنیا کے فتح کا رازض منت وجفائنی میں مضمر ہے۔ اولًا جو ایک سو پانچ آباد کاریہاں آئے اُن میں سے التالیس شخص معزز طبقے سے تعلق رکھتے نفے اور صرف بارہ نقر کسان عقے ۔ ان کے سرگروہ جان ہمتھ نے نہ صرف بیسیک کی وسیع فیلیج کی تعیقات کی اور دریا، بولومیک ودریا،سکونے کا پتہ گایا بکہ قبط وسکرشی کے باوجود اپنے جیموٹے سے گروہ کا اتفاق قائم رکھا ہائتک کہ ان لوگوں نے محنت وستفت کا سبق سیکھ با ۔ انگلتان میں آباد کاری کا ارادہ کرنے والوں کو اس نے جم خطوط . مجمع اس میں میرزور الفاظ میں یہ لکھا نخا کہ" سونے کا خواب دیکھنا ترک کرو اور نئے ملک میں محنت کے سوا اور کسی ذربعه سے نفع کی توقع نہ رکھو " استے دانشمندی بیکی کہ مراؤوادد كيبلئ ايك حصّه زمين كا مخصوص كرديا اور اسطرح ممنت يبيّه لوكون کی آمہ کے باعث یانج بیں کی کوشش میں ورجینیا کی قسمت جیک اٹھی۔

اعتِّتُم جزوجهادم

لوگ مکانوں کے بنانے اور ظے کی کاشت پر جھک پڑے ۔ دارالصدر جیم مگانوں کے بنانے اور ظے کی کاشت پر جھک پڑے ۔ دارالصدر جیم آؤن میں دجو بادشاہِ وقت کے نام سے موسوم تھا ) سرکوں کک پر تنباکو کی کاشت ہوئی تھی ۔ بیندرہ برس کے اندر اندر اس نوآبادی کر بندرہ برس کے اندر اندر اس نوآبادی کر بندر برس کے اندر اندر اس نوآبادی کر بند کر بین کر بی کر بی کر بی کر بین کر بی کر کر بی کر کر بی کر کر بی کر ب

ئُے 'بانندوں کی تعداد بانخ ہزار نعنوس تک پہنچ گئی ۔

الكُلستان كے توانين اور ایخ نیابتی تنظیات دنیا مین سب سے { آباء زائرین

یہلے ورجینیا ہی کی نوآبادی میں رائج ہوئے ۔ جارش کی مکہ منزمیام کو کے نام ریہ ایک دوسری نوابادی میرنید کے نام سے قائم ہوی جسی کیفیت یہ کہ شاہانِ اسٹوارٹ کے بہترین مشیروں میں ایک شخص کیلورٹ (الارڈ بالعمور) تھا' اسنے نرمب کمیتھولک اختیار کرلیا تھا اور اسلیے اسے اور اکے ہم نہب نوواردوں کو دریا، یوٹومیک کے یار اورجیمیک کے سرے پر اپنے گئے ایک جائے بناہ مہیا کرنے کیلئے مجبور موا بڑا۔ اس نئي نستى ميں ايك اليا اصول رائح كيائيا جو اسونت نه الكلشتان میں رانج ہوا تھا اور نہ یوری کے بیٹیر حصص میں شائع ہوسکاتھا اس نئ آبادی میں یہ مکن نہیں تھا کہ سب کے سب بسنے والے نہ بہ کیبھولک ہی کے بیرو ہول اسلئے وال سب سے بیلا قانو بر بنایا گیا که" اس صوب می کسی شخص کو جو حضرت عینی رابان رُكُمَا أَبُو كَسَى تَسْمِ كَى رَحْمَتَ إِنْ تَكْلِيفَ بَنِينِ بُوكَى مَا السَّكِ عَفَّا يُر نہی کے باعث اُسے کسی جہتے سے آزار بھنچےگا، ز اس کے فرایض ندیهی کی با آوری میں کسی قسم کی غلل اندازی ہوگی "اسمتھ کے ورصنیا میں آباد ہونے سے بیند برس بعد بالیمور نے میری لینڈ کی آبادی قائم کی لیکن بیروان براؤن جنیس جیر کے عہد میں ایمسٹروم

بانتضتم حزوحهام

بھاگن پڑا تھا' اس سے ترتوں پہلے یہ عزم کرچے تھے کہ الینڈ کو چھوارکر نئ دنیا کے بیابانوں کو آباد کریں ۔ ورحینیا کی آبادی کے مشکلات ولگالیف کو سنکر ان کی ہمتیں ذرا بھی لیست بنیں ہوی تفیں ۔ انجے سرگروہ جان را نے لکھا تھا کہ "ہم وطن کے لطف وآرام کو خیر باد کھ یکے ہیں اور شداید عزبت کے برواشت کرنے کے عادی ہوگئے ہیں۔ ہم سبکے سب جفاکش وکفایت شعار ہیں ۔ خداوند بسوع سینے کے مقدس عہدیر ہم سب کیدل و کیزباں ہی اور اسکی خلاف ورزی کو ہم ببت بڑا گناہ سجتے رہی اس معاہدے کے روسے ہم اپنا فرض سمجتے ہی کہ ہم اپنا انفرادی وجموعی خیر سگالی کی سختی کے ساتھ یابندی کریں ۔ ہارا طال ان لوگوں کاسا بنیں ہے جو ذرا ذراسی باتوں سے ہمت ہار دیتے بن " یہ لوگ ہالینڈ سے ساؤ میسین میں واس آئے اور وہاں سے دو جہازوں میں سوار ہوکر نئی سرزمین کو روانہ ہوگئے ۔ لیکن ان دد جہازوں بیں سے ایک جہاز بہت جدد واپس آگیا اور صرف دوس جہاز میفلاور نے ( جو کُل ایک سو اسی ٹن کا نقا اور جبیر اکتابیں اگا وطن مع اینے خاندانوں کے سوار تھے ) اینا سفر جاری رکھا ۔ اس جیوٹے سے گروہ کو زمانہ مابعد کے لوگ از راہ محبت" آباء زارین کے نام سے یاو کرتے ہیں ۔ یہ لوگ میسوسٹس کے ویران ساحل یہ اُر ے ۔ اور اس اگریزی بندرگاہ کی بادگار میں جہاں آخری بارانگا جهاز شيرا تحفا ابني جائے ورود كانم "بليته" ركھا - ابنين ببت طبع طویل وشدید موسم سرا سے سابقہ بڑا کیلی وقط کی مصنتیں برداشت كر، يري اسى طرح كى محنت وتكليف مين كئى برس كزر كھئے اور ايكفت

باعتب حجزوجارم

ایسا آی کو اول شام کو یہ بنیں جانتے ہے کہ صبح کو کیا کرنا ہے "باؤیکر یہ لوگ بہت مشقل مزاج و منتی ہے بھر مبی ان کی رقی میں بہت دیر لئی ۔ دس برس گزر جانے کے بعد ان کی نقداد صرف نین سو نفوس بک پینی مقی ۔ لیکن باوجود اس قلت تقداد کے ان کی نو آبادی آخرالام بہت مشکم بنیاد پر قائم مہوگئی اور محض تنازع بھا کے سوال کا فاتمہ ہوگیا ۔ ان غریب تارکان وطن کی مصیبت کے زانے میں ایک بہم نہب نے ابنیں انگلتان سے لکھا تھا کہ "تھیں اس امریر انسوس ذکرہ جائے۔ کہ تم نے برف تورکر دوسوں کیلئے راشے صاف کرد نے میں حجب سک دن قائم ہے بیعرت متحارے ہی حضہ میں رہیگی"

دیا قائم ہے یوزت تحارے ہی حضہ میں رہیں"

منانی امریکہ میں جب سے برورشوں کی یہ جھوٹی سی نو اگادی قائم (برورشول کی یہ جھوٹی سی نو اگادی قائم (برورشول کی انھیں اسکی طرن نگی ہوی ہتیں چال کا مرکولیٹن ابتدائی زائے ہی ایک نئی آبادی قائم کیجائے ۔ انگانا کر کے شہر نیشن کے سودالو قریب ہی ایک نئی آبادی قائم کیجائے ۔ انگانا کر کے شہر نیشن کے سودالو نے اس تجویز کے عمل میں مانے میں بڑی مرد دی اور ان کی اسی اعاد کے اور ان کی اسی اعاد کے مربر ہی خلوں کے عمر کے نام کی اسی اعاد کے مربر کے خام کی دارالصدر کا نام امین کے شہر کے نام کی درسے مارپیش کی دارالصدر کا نام امین کے شہر کے نام کی دوان کو برطون کرنے کے قبل چارس نے ایک ذیان کو برطون کرنے کے قبل چارس نے ایک ذیان کی اسی عطائے فرمان کو خاکی طرن سے وہاں جو نے کا حکم خیال کیا 1919 اپنی عظیم الشان آبین جدوجہد کی ناکامی اور انگلستان میں خدا برتی کی داء میں خطرات کی زماد تی کے باعث ان لوگوں نے یہ خواب دیکھنا شروع میں خطرات کی زماد تی کے باعث ان لوگوں نے یہ خواب دیکھنا شروع میں خطرات کی زماد تی کے باعث ان لوگوں نے یہ خواب دیکھنا شروع میں خطرات کی زماد تی کے باعث ان لوگوں نے یہ خواب دیکھنا شروع میں خطرات کی زماد تی کے باعث ان لوگوں نے یہ خواب دیکھنا شروع کے ایمن میں خطرات کی زماد تی کے باعث ان لوگوں نے یہ خواب دیکھنا شروع کے ایمن کہ سخر ب کی سرزین پر نہیب واردادی کو معنو کی وشقل جائے امن

حاصین ہوسمتی ہے ۔ یارسین کے بند ہوتے ہی تاجرین ومعززین مک کو بحر اوتیانوس کی دوری جانب ایک بڑی نوآبادی قائم کرنے کی تجور انجوار فے لگ اور ہر ایک بیورش کے گھر میں ساچیش کے نے حالات کا برط ہونے لگا۔ افتضائے زمانہ کے موافق اس تجویز کا خیرمقدم عاموش و یا دُار جوش کے ساتھ کیا گیا ، سکین ایک تارک وطن کے الفاظ سے معلی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اہمت ویرجیش انتخاص کیلئے۔ یہی وطن کو خیراد کہنا کسقدر صبر آزا تھا۔ اس قسم کے خیالات کے جواب میں و خطرانیا اصغر نے کہا تھا کہ "جہان میں بہترین طریقے سے خدا کی عبادت کرسکوں 'اور اور اپنے عزیز ترین دوستوں کی صبت کا تطف عاصل کرسکوں اسی کومیں اینا ولمن سجحتا ہوں" ہوگوں نے اس جواب کو بیندیدگی کی نظر سے دیکھا اور پیورٹینوں نے اس کثرت کے ساتھ ترکِ وطن اختیا کیاکہ انگلتا میں کبھی یہ صورت بیش بنیں آئی تھی ۔ پہلے دوسو آدی سیلم کورواز ہو اس کے بعدی عاب و ختواب کے ہمراہ آکھ و آدی اور ل کھرے ہو اور باوشاہ کی ستحضی حکومت کے پہلے سال کے ختم ہوتے ہوتے مزید سات سو آ دی کاک سے اکل گئے ۔ جنوب کے سابق تارکانِ وطن ١٩٣٠ كيطرح يكروه پريشان حال اوباش ديوالي اور جرائم بيشه توگول كا غول بنیں تھا نہ سیفلاور کے "زائرین اولین" کے مانند بیب کے سب غيب ووسكار اشخاص تقے بلك ان مي زياده تر الربيشه اور متوسط طبق کے وگ تھے ۔ بعض بہت بڑے صاحب جائداد بھی تھے ۔ کاٹن کر اور راجرولیمز جیسے مرحوش یاوری بھی ان میں واخل تھے اندن کے ہوشار قانون بیشہ اور اکسفورڈ کے نوعم طلبہ سے بھی یکردہ خالی

اعت قرح و

ہیں تھا گر اسکا زیادہ حقہ لنگنشائر اور مشرقی صوبوں کے خداتری کی وہن مثل مشق کھا۔ اس کوش میں شکیب ہونے سے ان کی غرض عرف یہ تھی کہ وہ اپنے "بہترین مقاصہ" کو حاصل کرسکیں یہ لوگ کسی ونیاوی غرض سونے جانی کی حرص کیا ہوٹ مار کے شوق میں اپنے کھک سے ہیں لگلے تھے بلکہ صوف خدا کے خون اور خدا کی عبادت کے وفور شوق نے اہیں کھک سے موش موق نے اہیں کھک سے موش موق نے اہیں کھک سے موش کے باوجود ان کے دل اس صدمہ سے خالی نہیں تھے کہ وہ اپنے انگلستان کے گھروں سے علیمہ ہونے پریمبور ہوں ۔ انگلستان کا مارس حب ان تارکان ولحن کی بہلی مختصری جاعت کی نظروں سے عالم بہونے دائوں سے عالم کرنے مارس حد کا کا کہ بیا کہ کھروں سے عالم کی بہلی مختصری جاعت کی نظروں سے عالم بیا کھروں سے عالم کی نظروں سے نظری کی نظروں سے نظری کی نظروں سے نظری نوانوں سے نظری نوانوں سے نظری کو نوانوں سے نظری نوانوں سے نوانوں سے نظری نوانوں سے ن

ے رخصت اے اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں -

بین لبیت کا آدمی ہے وہ یہنی دیکھا کہ کام کا موقع ہے

رفیار ہوگیا تھا جب دہ فرو ہوگیا تو آبیدہ دوبرس کی ترک ولمن کی رفتار ہوگیا تو آبیدہ دوبرس کی ترک ولمن کی رفتار ست ربی بیکن الاڈ کی کارروائیوں نے پھر پیوٹر فیون میں اضطرا پریا کردیا ۔ مجمع نے جب اقال بار جمیز پر یہ ندر ویاکہ الاڈ کو سنٹ ویوڈ کا کہ سقف بناویا جائے تو اس بوڑھے بادشاہ نے اپنے تقری سے کی دما کی دلی کیفیت کا پورا بورا اندازہ کرامیا اور کہاکہ مدوہ ایک

یا نہیں - ہروقت ایک نیا خیال قائم کرتا رہتا ہے اور جو خبال اس کے وہن میں آجا ہے جاہتا ہے کہ تمام معامات کو اسی رنگ میں رنگ وے تم جابوتو ات ابني ساتھ رکھالو گر لیتن الو کہ بجیاؤ گے ۔ الله ورقیقت ایک خنگ مزاج انتقی بیند ادام برست شخص تھا گر دربار کے تام مقدایان دین میں وہی ایک شخص تھا جسنے اپنی ذاتی محنت اپنی دلی بغرض این نمایاں قوت انتظام کے باعث ترتی حاصل کی نتی اسکا توہم. اں مدتک برھا ہوا تھاکہ اسکے بڑھنے کے کمرے میں ایک نغمینج بڑیا أَكُنُ نُو اسْنَ أُسْتِ بِهِي خَاصِ المِيتِ دِي - بِعِدكُو جِبِ وه بمرتن سلطنت کے معاملات میں مستغرق ہوگی تو اسنے تجارتی معاملات سے اپسی کابل واقفیت پیدا کرلی تھی کہ تندن کیک کے تاجر اسے ہی كام ميں المر مجھنے كے تھے ۔ تدرّ كا البته اس ميں كہيں يته بني تقام کین اسکے اثر وقوت کی اصلی بنا اسکے مقصد کی کیبانی تھی ۔ اسیں دورمنی منگنیالی سیختگی موجو و تھی اوراس نے ابنی تام قوت صرف لیک مفصد کے عاصل کرنے یر مون کردی نفی-اسکا خیال یہ مقا کہ الكُشتان كے كليا كى وافعی خينيت يه بونا جائے كه وه كبيتولك كليا کی ایک شاخ ہم اور اسیں حب ضرورت اصلاح کریواعے۔ انگلستان کليبا کو اس حالت پر لانے کيلئے وہ عزم بالجزم کرجيکا تھا۔ وہ روما اور كالون دولول كى بعتول بركيال معرض كفا اور كليا كے رسوم وعقار كو اس طالت ير لانا عابما عفا جو على تخيا سے قبل كى صديول مي یانی جاتی تھی ۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کا پہلا قدم یہ تھا کہ بِرَامُكُم كَ مِنْتِ كَلِيباؤُل سِيم كليبات الْكُتَانَ كَ مِوْرُوالِ اللَّهِ،

بأريخ الككستان عضيهوم

بالثبث تم جزوجام

باقى ره كئے ميں وہ محقلم منقلع كردئ جائيں - لادكى دائے سي اساتف كى عانشين كا مشله كليساك اصل الاصول تقاء اور جرمن اور سور ركيند مين فرانس کے ہیوگینائے اور فلینڈرز کے والون بناہ گزینوں کو عبادت کی جو آزادی عطا کیگئی تھی وہ اسی بنایر دفعتہ واپس لے لی گئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ انگلتان کے طریقہ عبادت سے اتفاق کریں اسلنے رواروی کی قو فع میں یوگ نہایت کثرت کے سابقہ جنوبی سوامل سے المیند كو عِلْهِ كُنَّهُ لِهُ الكريزِ سياسي وتجازّ جو ملك غيرس مقيم تقف وه التك بے روک نوک کالونی کلیاوں کی عباوت میں شامل کہوتے تھے اب ان سے بھی الگلتتان کے طربق عبادت سے اتفاق کرنے کی خواہش کیگئے۔ اگریزی سفیر مقیم بیری کو شاران تن کے ہیوگینائی عبادت گاہ میں جانے کی مانفت کر بگئی ۔ لاک<sup>و</sup> بڑاعظم کے بروٹسٹنوں سے جس فدر دور بوتا جاتا تحقا اسيقدر وه بالاراده يا بل اراده والم سے قريب ہو؟ جاماً نتفا ۔ اسکے کلیتہ کے موافق رما اگرجیہ بھن غلطیوں اور پرعتوں کے باعث انگلتان سے الگ بروگیا تفاکرنی الحقیقت وہ کلیسا کی ایک عِائِر شَاخ تَقَا اور لَاذَ انْبِي غَلَطْيُول اور بِعِنْدِن كَ سُانِ كَيْلِكُ بہت بڑی کوشش کررہ عقا۔ ان موانعات کے رفع بوجانے کا فطرنی نتیم بی بوتا که دونول کلیا بیم متحد بوجاتے اور لاؤ بھی خواب دیکھ را تقا کہ اصلاح کے زمانے سے وولوں کلیاؤں میں جو فیلج مائل مَرِّی ہے اسپر ایک بل بناوے ۔ لاؤ کو خفنیہ کھوریر کارڈنل کی گلاہ کے

آيخ الكلتان صيوم

مِش کنے جانے سے نابت ہوآ ہے کہ روا کا خیال یاتھا کہ لاؤاسیکا کام انجام دیر ا ب الله کا اس منصب کے قبول کرنے سے انگار کونا اور بطور ننود رسوم مروّجبر متواتر اعتراضات کرتے رہنا اپنی جگدیر یہ أبت كراً ب كر وه فى الحقيقت نادانسته طورير روا بى كا كام انجام درات ا کیال یفا کہ مرمب کا عام تحاد زانے کے باتھ بے مرکلیسائے الکاتیا یں کینتھولکوں کے خیالات اور کینتوکونے طریقوں کو ایک بندسطح پر لأر وه اس أتحاد كيلية راسته صان كرسكمنا عقا ـ السك راست مي سيت بڑی دقت نیمب بدورٹین نے پیدا کررکھی تھی دور انگلتان کی آبوی کے دس حقول بی سے نو حقے ای مزمب کے معتقد تھے اسلے اس نے بے جی سے اس نہب کے خلاف جاد شروع کردیا کیزی وَجِنْتِ كَا سِنْفُ اعظم مِورَ جب كليبائ الكُسْنَانَ كَى إِلَّ السَّح إلَّهُ مِن استُعَقَّا عَلَم الْمَيْ تُو اسْتَ فِرْاً ہِي مِائَى كمين كو بيورشِ پادريوں برحمد كرنے كے لئے ایک مشقل آلد بنالیا - رکرول (Rector) ادر وکارول ( Vicar ) کی تنبیه کیجاتی اہنیں معطل کیا جاتا اور وہ انجیل کا وعظ کینے " سے روکے جاتے نقے سفید عباؤں کا استغال اور ناگوار رسومات کا بجالانا پویٹنوں کے على الرغم برزيى طبقے ميں بود جارى كيا گيا ۔ شهروں ميں تكير كيلئے جم مقامات بنائے گئے تھے وہ پورٹین واعظوں کے بہت مفیدمطلب تھے ان کیچروں کے سلسلے کو بھی سخی کرکے روکا گیا ۔ بیوٹن داغلو نے دیبات کے مغرزین کی بناہ و علی گر اسقف اعظم نے فورًا ان مغززین سے اپنے گئے بیش ازمقرد کرنے کے منی کو سلب کرایا طلائک اسوفت کک بیلوگ اس خی سے متفید ہوتے رہے تھے ۔

وبهات میں یادریوں کی جقدر عکمیں خالی ہوتی جاتی تحیں بائی چرچ کے اساقف ان پر ایسے لوگوں کو مامور کرتے جاتے تھے جو کالونیت پر تبرا كرتے اور بادشام كى بيمين وجرِا الهاعت كو قانونِ هٰدا كا ايك جزو تبا تے ۔ پورٹین بہت جلد اس وقت کو تحسوس کرنے گے اور ابنوں نے اسکا توڑیہ سونیا کہ اوفان کی آرنی کو خریس اور حقیقت واروں کے توسط سے پروٹسٹٹ بادربوں کو مقرر کر، میں گر لاو نے ان حقیت داد کو کورٹ آف کیچکر اعدالت نزان ) کے روبرو طلب کرکے عجم اس طريق كا خائم كرديا - يه داروگير يادريون بىك محدود نبي متى بكه عام لوگ بھی اسکی زو میں آگئے ۔ دو آخری حکمرانوں کے دور میں جیبی انبيل ( جسے جينوا کي انجلين کہتے گتھ) انگريزوں ميں عام طورير رائج ہو گئی تھیں اس کتاب کے حواثنی پر کالونیت کے اصول الکھے ہوئے تھے اس کے ان کی درآمد کی بھی جانفت کردیگی ۔ عشائے رہانی کے ادائے رسوم کے وقت بیٹھے رہنا طربقیہ عام ہوگیا تھا لیکن اب گھٹنوں کے بل جیکنے پر زور دبا گیا۔ اور اس کمکم کی تعبیل سے انکار کرنے کے باعث سیکڑوں آدمی ملت سے خارج کر دئے گئے۔ رہنا كرف كا ليك اس سے بھى زادہ تكليف ده ذريقہ يانكال كه دونوں نہی فرق یں اتوار کی حرمت کے بابت سخت اختلاف رائے نظ بورٹین حضرت عیمی کے اس دن کو بہودیوں کے سبت کے شل قرار دیتے تھے اور جیطرح یہود سبت کی حرمت کرتے ہم المج وه اتوار کی حرمت کرنا چا ہتے ستھے۔ اسکے خلاف لاڑ کے ہخال یاری الوار کو کلیا کی اور تعطیلوں کے مانند ایک تعطیل سیمنے تھے

أيخالكستال حقيوم

اور اپنے پیرؤں کو عبادت کے بعد اس قسم کی سیرو نفری کی رغبت والے کے دغبت والے کے تعد اس میں میں میں اپنے وقت میں ہائی بیرج کے باوریوں کا طرفدار نفا اور اسنے کھیل تا شے کی ایک کتاب بھی نتائع کی تھی جس میں جیند کھیلوں کو اتوار کے روز جائز ومناسب قرار دیا تخا لیکن پارلینظ باحرار دوسری جانب مائل متى اور استے ازرو ئے قانوں انوار كى تفرىجوں كو اجائز قرار ویدما نختا اسیں شک بنیں کو شلک کا عام خیال اتوار کی بحرمت کو زیادہ یابندی کے ساتھ مرحی رکھنے کی طون اُٹل تھا۔ اس آنناء میں لاَدْ فَ كِلْكِ اس معالم كو ايك معركة الآرا مسئد بناويا بيفحش رجرہ سن نے اس قانون کو مغربی اضلاع میں رائج کیا تھا لاڈنے اسے ملی شاہی کے دورہ طلب کرکے اس ٹری طرح اسکی مرزش کی کہ بڑھا چیف جسش یہ کھتا ہوا لکلا کہ "میرے گلے میں صرف التقافی کی کی بیٹی تھی ہے ایکے بعد لاڈ کی کی کمر ربگی تھی ہے ایکے بعد لاڈ نے مراکب یاوری کو یکم دیا کہ انوار کی تفریج کے سعلق منروں یر اعلان کیا جائے ۔ بیورٹین باوریوں میں سے لیک بادری نے اس عكم كى تعميل كرنے كيلئے اعلان كو بره ديا گر آخر ميں بيعني خيزفقره بھی کہدیا کہ اے لوگو تمنے خدا کا حکم اور انسان کا حکم دونوں کج، شن لیا ۔ اب جبکی چاہو اطاعت کرو *"۔ نیکن* یادریوں کی جاعت کیڑ اسفف اعظم کے حکم کی تغییل سے الکار کردیا ۔ اسکا انجام دی ہوا جو لا نَ سُورِح رکھ تھا۔ یہ نام باوری بائی کمیش کے روبرو طلب کئے گئے اور ابنی با فامیش رہنے کا حکم دیا گیا یاوہ ابنی مجمونے

176

بٹادے گئے ۔ حرف ایک اورچ کی انتخی کے اند تیس قصبوں کے یادری اینی این حکھوں سے خارج کروعے گئے ۔

ادی ورج کے پورٹینی پادریوں کا یہ اخراج در حقیقت (للواور باور اس اصلی کام کی تمہید متی حبکا تھیا اسقف اعظم پہلے سے کرجکا مقا

يني يادربون كو كييقولك عقائد اور كيتفولك رسوم كا يابند بناكر نبب كتيمولك سے دوباره اتحاد قائم كراييا جائے - لاد علانيه يه كھا تھا كه وه متانل پادريون بر مجرد پادريون كو ترجيج ديما ب - پيوسينني یادربوں کی حگریر جو بادری مقرر ہوئے تھے ان یں سے اکثر ابنیں عقائد وسوم کی پابندی کرتے نقے جن کو بڑے بڑے مصلحین بوب پرتی کے عقائد قرار دیکر قابل معنت مھرا چے تھے ۔ اکثر اسافعہ بھی لاؤ کے ہمنیال تھے ایک یامری انٹیگو صدق دل سے عاہما تھا کہ روا سے مصالحت ہوجائے۔ دوسرے گڈمین نے مرتے دم یہ افرار کیا کہ وہ یوپ کا بیرو ہے - اس درمیان می اللہ اس سلسل ان تھک کوشش میں مشغول تھا کہ" اصلاح" کی مملک ضرب سے یادر روں کا ملکی وسیاسی درجہ حبقدر لیت مروکیا ہے اسیقدر وہ بلند . ہوجائے ۔ اسکے اسقفی کے دفتر میں ایک بہت ٹری اور قمیتی کتاب صاف شدہ جیڑے کے کاغذیر تھی ہوئی رکھی ہوئی ہے اس کتاب میں اسنے یادربوں کے حقوق کے متعلق وہ تمام تحربریں جمع کس میں جو المور مي تحفوظ بي اسفف اعظم نے اپنے روز نائیج مي لکھا تھا كه" اگر خدا كى مده شائل حال بوى تو ميں اكس كام انجام دو لگا" ان اکبیں کاموں سے ایک کام اس کتاب کا جمع کرنا بھی تھا انہیں

یندرہ کاموں کے سامنے اسنے زور دیچر لفظ"کمٹل" لکھا تھا۔ انہیں ہیں یہ کتاب بھی شامل متی ۔ عدالتہائے اساقف کے اختیارات مت سے كمزور بوگئ تھے كر اب الو كى سريتى سے انہيں كيمر قوت حالل بَوْلَى مستسللة من است بادشاه كو اس امريه آماده كرديا كسلطنت ك الكي عبدول مين سے سب سے طرا عبدہ يعني خزانے كي وزرات اعلى جَلُنَ اسقف لندن كو ديريائ - لا في في يعلي كما بكري مم کے زانے کے بعد سے کوئی یادری اس عبدے پر مقرربنیں ہوا متنا ۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجلن کے باتھ سے یہ کام اس طرح انجام بائے کہ کلیبا کی عزت اور سلطنت کی ترقی وہبودگی كا باعث بو ـ ابل كليبا اكر اب يجى ابنے آ بكو نسنيال سكيں تو لاو اوريوم في كل اس سے زياده كيا كركن مول يو جطرح وه جابتا تحاكم إدى عقائد کے بارے میں کمبتھولک معیاریر آجائیں اسی طرح وہ یہ بھی عِابِمًا تَعَالُ جَهَا تَكُ بِوسِ عَامِ عَبَادِتُ مِن طِرِقِيم كَبِيقُولَك كَي شَا وشوكت بيدا بوجائ ، خود أني كرجا من اسن جو طريقية افتياركيا اس سے صاف عیاں ہوگیا کہ وہ کس لجے باکانہ حرات کے ساتھ اس زانے کے نہی احساس کے ظاف جلن جاہتا تھا ۔ اس زانے سی اکثر لوگوں کے دلول یں یہنیال جاگڑیں ہوگی تھا کہ عبارت کے نظا ہری و رسمی پہلوکے بجائے جسمیں نفاست بیندی کا شائبہ بھی شامل عظا) اسكے روحانی بہمو ير زيادہ لحاظ كرا جائے لاؤجب میلی بار تیم میں وافل ہوا ہے تو دریا سے گزر تے وقت كنتيوں كا يل الوث كيا اور اگرجيه گھوڑے اور ملازمين بج گئے۔

171

لیکن اسقف اعظم کی گاڑی دریائے شیخ ہی میں رگھئی ۔ لوگوں نے اس حادثے كو فال به سمجها گر خود اسكى بهت واستقلال مين ذرا بھي فرق ندآيا اسنے خود اس حاد ملے کی کیفیت یوری بوری قلبند کی ہے ۔ اسنے فخریہ یہ الحما عمّا كو مي نع مير اين معبد كو اسكى اصلى عالت يريميروا "جبكانشا يه تقا كه "اصلاح" كے وفت سے اسكے بيشرووں نے جو كيد كيا تقا ان سب کو بلٹ دیا ۔ تیم بھتے کے عل کی عیادت گاہ اسوقت کی کلیسانی عارتوں میں بہت ممتاز وشاندار عارت منی ۔ کرتمر کے وقت سے ہر ایک مقتدائے اعظم روزانہ اسیں عبادت کرتا رہا تھا۔ اور اکثر امراء ج الإدري اور تشم مسكم ملكي وغير فلكي اشخاص وإل آت مربت عصر - ليكن عبادت كي تام شان و شوكت آست آست مث كئي تھی ، کرتیم کے وقت میں کھڑکیوں کے تصویردار شیشے توڑ ڈالے گئے الزيجة کے وقت ميں عشائے رباني کی ميز عبادت گاہ کے وسلم ميں مكھ كئى اور تبركي كى بنني ميز توڑ ڈالی گئی بجيز كے وقت ميں استف اعظم ایب بنے اُخری کارروائی یہ کی کہ تمام رسومات کا خاتمہ کردیا عبادت کے وقت لمبی مباؤں کا بہنا ترک بوگیا۔ اسفف اعظم اور اسے مقتدروں نے حضرت عینی کے نام پر جھکنا جھوڑ دیا ۔ راگ اور باجا تطعًا متروک ہو اور عباوت میں اسفدر ساوگی بیدا کیکئی کدکاتین ہمی اسے ویکھ کر نوش بوطآ لو تا سے عباد لگام کی یہ عالت دیکھی نطاعتی تھی۔ اسے سابقہ ک کی بجالی میں اسقدر غلو نھا کہ کھڑربوں میں تصویر دار شیشوں کے لگاتے وقت وہ خود اپنے باتھوں سے کام کرما' ٹوٹے ہوئے کروں کے جرائے میں اسنے اپنی انتہائی قالمیت مرف کردی تھی۔ اَسُینہ ساز کوخاطُلُ

أريخ الكلشان حضيوم

ریکم دیا تھا کہ" ٹوئی ہوئی صلیب"کی مرتبت مرکے اسکو دوبارہ بورب والی کھڑی بن لگا دے۔ مقدس میز بھر وسط سے سٹاکر قربان گامک لحوربر سشرقی دلیار سے طاکر رکھ دی سمی ۔ اسے بیجے ایک گلدار قالین مٹھا گیا جس ر حضرت عینی کے آخری کھانے کا نقشہ کل بوٹوش و کھایا عمیا تھا نکڑی کے باریک نقش و نگار کے کام بنلی میز اج شانار مراسم عبادت صفرت علی کے نام پر جکنا منبرکے قربیب گھنوں کے بل كورك بونا ان تام باتول في أخر معبدكو اس مدير بيني ويا حبكي تنا لاؤ کے دلمیں تھی ۔ 'دوسرے مقامات میں اگرجیہ وہ عبادت کو انتقد شاندار نبناسکا گر جائیک اس سے ہوسکا اسنے کوتابی بنیں کی منبرکے سامنے جھکنے کا رواج تام بڑے بڑے گرجوں میں رائج ہوگیا عشائ رابانی کی میز تقریباً نفف صدی سے ہرایک جیموٹے سے جیموٹے گرجا اندر وسط میں رکھی رہتی ہتی اب وہ شاہی عکم سے بیم سحکیہ رکھدی گئی جاں" اصلاح" کے قبل رکھی ہوئی تھی اور کے ادبی سے بچانے کیلئے اسے گرد لیک کٹھوا لگا دیا گیا ۔ منبرکے اس نقل مکان سے مقسود یا تھا کہ حضرتِ عینی کے حقیقت موجود ہونے کا بقین کیا جائے اور عشائے ربانی کے متعلق اگریزوں کا جو عام خیال تھا اسے باطل قرار دیا جائے ۔ لوگ بھی اس نقل مکانی کا ایمی مطلب ممصے کے اور اس سے لاڑ کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا یرا عر ای مٹ اور تشدہ نے سب کو دالیا جن یادرلوں نے منبریت اس تنیر کی نبت کی ابنیں جرمانے اور نیدکی سزا دیگئی اور ان کے وظاہب بند کردئے گئے ۔ گرموں کے جن مافظوں نے اس عکم کی

بآريخ الكلشان فضيوم تقیل سے انگاد کردیا یا اس میں تاخیرروا رکھی' ابنیں ائ کمیش کے

سامنے بلکر سرزنش کیکئی اور ڈرا دہمکاکر اطاعت پر محبور کیاگیا ۔

دار العوام نے بادشاہ کے حضور میں ابنا انتخری تعرض جو ظاہر کیا <mark>(میجوا</mark>

اسیں اسنے لاڈیر بیالزام لگایا تھا کہ وہی خاص طوریر کلیسائ الگلسکا کے رہونی طریق کے خلاف سے اور اسکے مصب اسقف اعظم پر فارُ بونے کے بعد سال بسال یزابت ہونا جاتا تھا کریر الزام میچ ے . وه اب پارکر یاو شکفت کیطرج حرف مستحفظ روش کا بیرو تنبی مقعاً ملکم و، اپنی چیره وسی سے ایک انقلاب ریبدا کردینا عامِتًا تحا۔ اسکے حلوں کے مقالمے میں کلیائے انگلتان کی قدیم روش کی حفاظت کرنے والے اب حرف بیورٹین رنگئے تھے اور اسلئے مقتدائے اعظم کے "نے سٹوروں" کے بعد اس خیال حفاظت میں جو کچے وت بائی متی ود محص بورشینوں کے دم سے تھی ۔ لاڈکو اگرچد باوشاہ کی بیشت گری عاصِل مَتَى مُر اس جدو جد مي وه لواً فيواً ايوس مِوا جا تقا كيتولك يه كهتے منفے كه البني جوسكون اسوقت طاقبل ہے وہ پہلے کمبی نصیب نہیں ہوا تھا ، تفراق بیندون کے حرمانے بھی گھٹا گ كئے عقے اور ان كو كھروں كے مذر عبادت كرنے كى اجازت ملكى تھی کر پیورٹین یہ ، پچھتے تھے کہ ان کے تمام یاوری خاموش یا معزول كروك كي من ان كے سبت كى بيومتى كياتى ہے اور ان كے خيال کے موافق ان کی عبادت کے مقدس تربن حضے کی یہ حالت کردیگئی کہ وہ روین کیتھولک عبادت کے شل بوگیا ہے۔ اس صورت حالات میں اگر الگستان کے باخدا لوگ سانجش کی نوآبادی کو خدا کا عطیہ سمجھے اور

و إل يصغيف كيلي بين تق " تو اس تعبب كى كوئى وجر نهي بي يكرور طبیعت کے لوگ وہاں سے اگر وہاں کے شدایہ وخطرات کا قصتہ سناتے اور کِنتے تھے کہ نئے آنے والوں یں سے دوسو آدمی پہلے ہی جاڑے میں مرکئے گر ان قصوں کا کوئی اڑ بنیں بونا تھا ؛ ونتھرات کے ایک خط سے معلوم ہوا کہ باتی لوگ مردانہ وار محنت سے لبر کررہے بي - اس في لكما نقاكه" بم اب آزادى سے خداما ور مشيح كى عبادت كرتے بيں \_ كيا يہ بجائے خود كانى نہيں ہے ـ ميں خدا كا شكر كرتا بوں کہ مجھے بہاں آنے یہ افسوس بنیں ہے۔ اگر بیتام مصائب و تكليفات مجم بہلے سے معلوم ہوجائے تب بھی میں اپنے ادادے کو نبراتاً - مجھے جو سکون ولی اسوقت طاصل ہے ایجے قبل ایسا سکو حاصِل نہیں ہوا تھا '' بیورٹین اپنے اس دلیرانہ عزم وتوت کے ساتھ ابنا تنصب اور اپنی منگدلی بھی بر اوتیانوس کے یار کینے گئے تھے۔ ایک نوجوان بادری راجرولیمز کا عقیده به نفا که آزادی ضمر سرخض کو حاصل ہونا چاہئے ۔ اسے اس بناپر نوآبادی سے نکالدیا گیا اور وہ "روڈ آللینڈ" میں جاکر وہاں کی نوآبادی کا واعظ بن گیا۔ الگلتان کے تشدّد نہی کے باعث ان سارکانِ وطن کے دلوں میں بھی سخت نافہگی يبرا بركُی تقي ۔ وه امفنی حكومت كے منكر بوگئے اور انبول في اوّاليا ي یں انگشتان کی کتاب ادعیہ کے لانے کو ممنوع قرار دیریا مقا نہی خیال کی نندت نے اس نوتبادی کو ایک نربهی حکومت منادیا ۔"اس فخن سے کہ وہاں کے عوام میں ایا زاری اور نیک کرواری قائم رہے انہوں نے بالاتفاق بیکم دیریا کہ آئندہ سوائے ان لوگوں کے جو ہادے

ساسا

بالتبت مرزجارم

کلیباؤں کے ادر داخل ہوں کسی اور شخص کو آزادی عام کے حقوق طال نہ ہونگے' انگلتان میں نہی خاصمت جسفدر بربتی جاتی تھی اسیفدر بوین ایک نمی اسیفدر بوین کارکان وطن کی تعداد میں بھی ترقی ہوتی جاتی تھی حرف ایک برس کے ادر تین بزار نئے آباد کار انگلتان سے امرکج یجنج گئے۔ آرکان وطن کی اس ترتی نعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسفدر سخت دباؤ بڑ رہا تھا ۔ ونتھراپ کی بہم کی روائی ''اورطی العبدیالیمنٹ کے دباؤ بڑ رہا تھا ۔ ونتھراپ کی بہم کی روائی ''اورطی العبدیالیمنٹ کے درمیان دس گیارہ برس کا وقفہ بڑتا ہے اشخے ہی رہانے میں آدکان دھن مرب کو سو جہازوں نے بحر اوقیانوس کو قطع کیا اور میں بزار آگریو

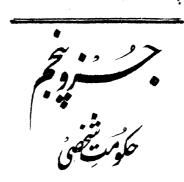

## 1717-1779

( Strafford Lietters ) خطوط ( Strafford Lietters ) اسناد وکیمنا چاہئے ۔ "اسٹریفرڈ کے خطوط ( کیمنا چاہئے ۔ "اسٹریفرڈ کے خطوط ( کیمنا چاہئے کا اور بادشاہوں کی دائق تحریات کی فہرست سے اس عہد کی اصلی تاریخ کا حال معلوم ہوتا ہے ۔ اسکاٹمینڈ کے عام طالات مشر برئن کی آیئے اسکاٹمینڈ کے اسکاٹمینڈ اسکاٹمینڈ کے اس

جارس ك طرزل

اور اس معد کے دوسرے بہت سے مبدّوں کی تقوری کلیرین کا کاریخ بغادت History of the Rebellion کے ابتدائی حصے میں ملتی بی اپنے عبد کی تیری پایمنٹ کے افتاح کے وقت چاکس نے یہ نعنی خیر اشار. کردیا مقا که پالیمنٹ کا جاری رہنا اس امریر موقوت ہے ك وه باوشاه كى مرضى كے موافق رہے، اسك الفاظ يہ عقر كر" أكرتم اينے وْض كو انجام نه دوگ تو يس اپنے فرايض كى انجام وى كيسے ان

دوسرے ذرائع سے کام لولگا جو ضانے مجھے عطا فوائے ہیں " لیکن یہ تحدید پالیمنٹ کی مقاومت کے رفع کرنے میں چل شکی اور چارس ی جُنگونی نے الفاظ سے گرزکر علی صورت اختیار کرلی - یارلینٹ

کی برطرفی کے بعد ایک اعلان بیشایع ہوا کہ" بہنے بارا معلاکے قائم مقام المج المالياً كو جمع كرنے سے يہ نتابت كرد! ہے كه مم پالمينٹ كوكسفدر بيندكرة

ہم نیکن سابق خرابوں کے اعادہ نے ہیں اپنی مرضی کے خلات میں روش کے ترک کروینے پر مجبور محرویا اور اب اگر کوئی شخص

یاربیٹ کے اجاع کیلئے ہم سے کسی خاص وقت کا تقاضا کریگا تو ہم اس امرکو اس شخص کی گشاخی پر ممول کرینگ "

قى الواقع كيار، بس يمك ياليمنت كا اجلاس بنين بوا، سكن اس

بتدائی زانے میں بادشاہ پر بالزام کسی طرح بنیں آسکتا کہ اسنے مطلق العنان حکومت کے قیام کی کوئی قطعی تجویز قرار دے لی تھی

یا و. سلطنت کے قدیم نظام حکومت کو بدننا جاہتا تھا۔ اسکا بیتن یریقا کہ کچھ عرصہ بعد الگلتان کے خیالات درست ہو جائی

اور اسوقت بالمنٹ کے اجاع سے بادشاہ کو کوئی زحمت

بأرخ الكلستان فضيموم بشني آيگي - اس وقف بن وه"ان ذرائع کي اعانت سے جو خدا ف اسے علی کئے تھے" تنہا حکومت کرنا چاہتا تھا البتہ مقاومت وفلفت کے پال کرنے پر وہ عزم مصم کئے ہوئے تھا۔ سابقہ پالینٹ کے فرق عام کے سرگروہ قید فانہ یں ڈال وٹے گئے' الیٹ الدر ہی میں مڑی اور انگلتان کی آزادی پر وہی سب سے پہلے قسران ہوا۔ مالیمنٹ کے دوبارہ اجماع کے متعلق گفتگو کرنے کی مانعت كرديكي نتى سكين بادشاه اسى صرير ركا را . رشليو بيسه سخض كو اگرابيا موقع ملاتو ایک باقاعدہ مطلق العنانی کے قائم کرنے کا خواب دیجھنے الگنآ گر جارش نے س موقع سے صوف آتایی فائدہ انظایا کہ "كسبارح أينا خزانه بجرك اكب خلقى مطلق العناق من حبيى عظمت وشان اور اسکے ساتھ ہی جیسی ذلت بیندی ہوا کرتی ہے، وہ ان دونوں سے مقرا تھا۔ وہ اپنی رعاما بر اختیار مطلق کا خواہاں بنیں تقا کیونکہ اس کو بقبن تقا کہ نظامِ حکومت کے رُوسے یہ اختیار مطلق ا سے پہلے ہی سے حاصل کہے۔اسنے اس اختیار کے قائم کرنے کیلئے کوئی متقل نوج ہنیں رکھی جلی وجہ کچھ تو یہ تھی اسکے یاس رویسه تنبی تفا گر بڑی وجه بیقی که وه اینے افتدار شاہی کو اسقدر محفوظ مجتا بخا كه اسم خواب مي لجبي يه خيال بني أمّا بما کر بزور اسکی مخالفت کیجائیگی۔اسکا عزور اسے پارپمنٹ کی دست مگری کی اجازت ہیں وتا تھا اسلئے اسنے تاج کو اسونت سے خلاصی ولك کینے ابن وکفایت شعاری کو ذریعہ بنا ایا یا ا - تیام ابن کے خیال سے اسنے لیک ایبا موقع اللہ سے کال جانے دیاکہ اسے اپ کو

کمبی ایسا موقع تضیب بھی بہنی ہوا تھا ۔ مسلمان اڈونفس کے سورل کی فرج کے ہماہ وسط جرمنی میں آجانے سے جرمنی کی جدو حدعظیم کی صورت حال کاک بدل محمی عتی - علی شکست کهار مادا کیا در کتیمولک لیک خاک میں ملکی اور اسکے سرگروہ والی بیوییل کے دارالحکومت میونج پر سویدن کی فوج نے تبعنہ کرلیا اور شال جرمنی سے در تعریم پروحکواں م صوف شہنشاہ کی سیاہ کے اثر سے آزاد ہوگئے بلکہ خود شہنشاہ ہراساں ورّساں واُمنا کی دلواروں کے اندر بند ہوگیا' اور اس بر ہوئٹ فاتح کی نرقی کو رو کنے کیلئے اسے صرف ایک والنسٹائن کی نوج کا سهارا نظر أنا عقا - والمنطان إك يو دولت سخف عقا اور شهنتا ه اسی الوالعزمیوں سے خالف تھا گر اسونت بریئر محدری اسی سے مدد کا خوال بلوا جَمِر کی بیدا کی بوی تباہی بکابک رفع برگئی 'گرحبطرح یرنونیوں کی شکست سے جیز اینے اکارہ تداہر سیاسی سے باذ نہیں آیا اسی طرح ان نتوهات کے باعث جارتس کی ایرون مک کے سیاسیات کے محدود علقے سے باہر نہیں الکا کیاوس نے حبوقت حِرَى ير صلے كا اراده كيا اسنے الكلشنان وفرانس سے مددكى درخوات کی گر یاربین کی برطرنی کی وجہ سے چارس کا ہاتھ خالی بخااور اسنے صلح کی روش پری قائم رہنا مناسب سجعا ۔ اپنے جہازوں کو بجر بالمك سے واپس باليا' البين سے گفت و شنود جارى كردى اور آخالاً ١٧٣٠ البين سے ليک عبدنامه بوگبا اور بيلينينگ كو اسك حال ير جيمورويا كيا - جنگ كى طرح صلح كى حالت مين بھى بفيينى نے اسكا يتيجا بنين جمعورًا " عبد نامه کی تمیل کو ابھی کچھ دیر بنیں بوی تھی کاسٹوسکا

آريخ الكلتان حقيتهوم

بالنبشتم مزويتم

حرت اکمیز فتوحات کا سلسلہ نثروع ہوگیا ۔ چاری سنے فرزا ہی اسک کامیابی سے فائدہ اعدانے کی کوشش کی اور پیلیشینٹ کے دوبارہ فتح کرنے میں اسکاٹمینڈ اور انگلستان کی فوہوں کے جند وستے گ<del>ساوس</del> کے ساتھ شرک ہوگئے سکن فائح نے پیلیٹینٹ پر دوبارہ فریدرک کو والی نانے کیلئے پیشرط کی کہ جارس میر اسین کے خلاف اعلان حینگ کرد شے ۔ بادشاہ کو یہ مظور بہیں تھا کمیونکہ وہ یدارادہ کرکا تقا کہ ایسی جنگ میں نہینے جنی وجہ سے اسیموالینٹ کے بازیر مجبور مونا کیسے ۔ اسی توجه تامتر اپنی الم نی کبطرت منعلف علی۔ اسبکا اس ير سخت بوحيه يرا بوا عقا ' قرض بهت بره گيا عقا ' باوشاه كي مقررُ آمدنی میں اگر باہمینٹ مزید اضافے ذکرتی تو معمولی اخراجات کے لیئے وه کانی نهیں تنفی می بیانس خود کفائت شعار اور جفاکش تھا اور کنگم کے دور اقتدار میں جسقدر اسراف وففولخری جاری تھی اسکے مقابلے میں نے وزیر خزانہ ارل یوڈلینڈ کی جزوری با غنیت تھی ۔ سکن جزورسی وکھایت شعاری خرانہ کی کی کے پورا کرنے کیلیئے کافی بنیں تھی اور الی مشکلات کے باعث جارتس جس روش کے اختیار کرنے پر مجبور ہوا اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ دارالعوام نے کسفدر قیم رائے قائم کی تھی کہ آئینی آزادی کو سب سے زُیادہ خطرہ خود مخبّارانہ محسولٌ

(باوتثاه کی بادشاه کی نوابش یقی که اینے خزانہ کو بھی معمور کرلے اور اسے ساتھ ہی جانتک مکن ہو اپنے خاص اختیار سے محصول عاید کرفے حکم انی مِن آمینی توانین کی خلاف ورزی سے بھی بیارہے، اسنے اپنے غور کی

آريخ الكلشنان حصيموم 140

وجه سے عجیب وغریب طریقے اختیار کئے ۔ اقتدار شاہی کے جو اختیارا عن معلل بوینکے تھے ان سے انتہائی مدیک کام لیا باوسٹاہ کو يه اختيار حاصِل عقا كه مغزز زميندارون كو" نائك" كا خلاب حاصل كرفي یر محبور کرے' اس کی تجدید گاگئ اور جن لوگوں نے انگار کیا ان سے روییه وصول کیاگیا ۔ جن زمینداروں کی وشاویز ملکیت میں کسی قسم کا نَعْسَ لَكُلَا الذيرِ جِوانِ كُنَّ كُنَّ - خِنْكُول كِيلِنْ لِكَ كَيْنَن مَقْر كَيْكُيا اور گردو بواح کے جن زمینداروں نے سٹاہی زمینوں پر قبضہ کربیا تھا ان سے بہت بڑی بڑی رقیں حال کی گئیں - لندن اپنے پیود ٹینی خیالات کی وجہ سے خاص طور پر معتو ب تھا۔ اس سے جیم کے ایک بے ضابطہ اعلان کی خلاف ورزی بہت سخت رقم مضول سیکی ۔ جیز نے یکم ویا تھاکہ لندن کے حدود میں اضافہ نیکیا جانے اں مکم کے فلاف شہرے وسع مضافات میں جسفقدر مکانات بنے تھے وہ مسار ہونے سے حرف اسطرح بیے کہ ماکوں نے تن تین سرکا كرايه إدشاه كے خزانے میں داخل كيا كينفولكوں ير اگرجيہ اب كشيم كا جرو تشدّو بنیں ہوتا تھا اور وزیر خزانہ خود دربردہ کیتھولک تھا كر فرانه كى صرورت نے باوشاه كو مبور كياك "عدم الفاق كے لئے تران كا قديم طريقة فاغم ركھے ـ جرو تشدد كى يتام كار روائيال استاریمیر سلطنت کیلئے اسقدر مفرنابت بنیں ہوئیں جسقدر کہ استاریجمیر کے فربید سے عدالتی کارروائی سے روپریہ حاصِل کرنے کی کوشش مضرّاب ہوئی ۔ وولزی نے امرا کی روک کیلئے مجلس نتاہی کے عدائتی اختیارا کو زندہ کردیا تھا اور شاہانِ کمیوڈر کے عہدمیں اسے بہت ترقی ہرگئی تھی

بانتشتهو تجم

آينجا للكتان حشوم خاصکر فوجداری کے معاملات میں دفا فریب شورش سیاہیوں کا رکھنا جعلمانگا ازالاً حيشيت عرفي أور سازش وه خاص جرائم تق جر اس عدالت مين بین بوسکے نے گر اور قم کے جرائم بھی اسلے حد اختیار ہے بہر بنیں تنے خاصکر ایسے الزامات جہاں عام قانون کے نامکس ہونے یا الزم کے اقتدار کے باعث عدالت الحت لی شکل پیش آجائے وہ تام معامات اس عدالت ميس منتقل بوت يق - اسكى كاردوائى كا طيق وہی تھا جو عدالت خزامہ کا تھا ۔سلطنت کے مقدمات میں وہ وکیل تُن ہی کی اللّٰہ ع پر کارروائی کرتی تھی ۔ گواہ ولزم دونوں سے حلفیہ سوالاً کئے جاتے تھے اور سزائے ہوت کے سوا اُور ہرطرح کی سزا دینےکا اس عدالت كو افتيّار كفاء عام مفذات مين اسْارجميز كے ججول كى علمیت اور ان کے بے لوٹ کیصلے کی تنہرت کیبی ہی کچھ کیوں نہو گر ایک این عدالت سے جو تامتر مثیرانِ شاہی پر مشل ہو بیاسی مقلاً میں بے لاگ فیصلے کی توقع شکل متی ۔ کسی بڑے مطلق العنال بامثارہ کے ایمة میں یہ عدالت آزادی پر جیری میرنے کیلئے کافی تھی ۔ گرمایی نے اس سے حرب اتابی کام لیا کدوہ اپنے خزانہ کو سعور کرکے اور اپنی آزادانہ ککومت کو قائم رکھے۔ شاہی مرضی کے خلاف عمل کرنے ير بنايت سخت جرانے بوئے تھے اور اگرجيہ بيجرانے اکثر معان كروئے باتے تھے گر اس سے لوگوں کو بیمد لگلیف بیجنی تھی۔ پیر بھی ان جرانو کی زدکم لوگوں یر بڑتی تھی ۔ سکن وسٹن نے احاروں کے تحدید کرنے کی ج کارروائی اختیار کی اسکا از سبت بی وسع بوگیا - الیز بیتی نے اجاروں کا طریق متروک کردیا تھا اور جیز کے وقت میں پالینٹ نے قانونا

بالمضتم جزينم

اسے بالکل مثادیا تھا گر اب بھر اسے جاری کیاگیا اور سابق کی نیبت اسے بہت زبادہ وسعت دیگئی ۔ ج کمینیاں پداجارے حاصل کرتی تھیں جہانے اور آجار وہ حصول رعابیت کے وقت ایک بڑی رقم ادا کرنے کے علاوہ اپنے منافع یر ایک معینة محصول بھی دیتی تحقی - شراب صابون نک اورخانگی استال کی قریب قریب تام چیزیں اجارہ داروں کے ہاتھوں میں اُلی سي ، ادِثار كو اس سے بو نفع بوا تھا اسے مقابلے مِن قيمتي درجا زیادہ بڑہ گئی تھیں ۔ کولییر نے بعدکو لانگ پارلیمنٹ میں کہاتھا کہ" یہ اجارہ ا ہارے بیالوں میں بینتے، ہاری رکا ہوں میں کھاتے ہیں اور ہارے انشلا کے پاس اگر اگ تایتے ہیں ۔ کیرونے رنگنے ' وصوفے اور شکھانے سب میں شریک میں' باویر بیانہ میں وخیل میں ۔ غرض سرسے یاؤں کک اہنوں نے ہمیر قبضہ کررکھا ہے" لیکن ان تدبیروں کے باوجود بھی اگر بادشاہ وتحصيل بنج الى وه كارروائيان نفتيار كرتاجن بريار بمين اعتراض كريي لتى تو خزانه فا ماصل بجری می ربتا - بندر کا بول پر حسب سابق محصول درآمد وبرآمد بینتور وصول کیا جامّا عمّا - تدن کے امروں نے اس محصول کے اداکرنے کی مخالفت کی گر ان مفالفت بزور وادیگی ، ان میں سے تاہر چیمرز نے حب شکایتا یکها که" الکلتان میں تاہروں کی حالت ترکی سے برتر ہے تواسے اسْلَاتِهِ کے سامنے بیش کیاگیا اور دو ہزار یوند جرانہ کرکے اسے بالکل تاه کردیا گیا ۔ ابنی کارروائیوں کی وجہ سے لندن کا وسے شہر طالی کا سخت بیشن عولیا اور آئنده کی جنگ میں اس تنبر کی دولت وقت اعے خریں مبلک شاہت ہوئ ۔ صوبوں کے ادائی داروں کی جانب سے بھی ایسے بی شکلات بیش آئے۔ ایک موقع پر کارول کے اراضیار

بالجيمن ميں اسى غرض سے جمع كئے كئے تھے كه وہ خود اپنی مرضی سے قرض وس - ان میں سے تضف ملقوں نے الکار کردیا اور حن علقول نے قرصنہ دینا منظور کمیا اس سے صرف دوہزار یاؤند سے کچھ اویر وصول ہوئے تنخیص قرمنہ کیلئے ج کمشز ( امورین ) مقرر ہوئے تھے ان سے جرمعالل بیش آئے ای کیفیت کارنوال کے ایک شخص نے بہت دلیب پرایہ میں نکھی ہے۔ وہ نکھنا ہے کہ اکسی سے باتیں بناکر کسی کو درا دیمکا کر، سی کو لالح ولاکر اس حال میں پھنسا دیا گیا ۔ قریب خفا کمیں بھی رویب , کر کیھ تغریب عاصل کرلوں گر میں جانتا تھا کہ مجھے کس سے سابقہ لینے والا ہے اسلنے میں جب زبان سے ان کمشزوں سے ایم كرر إ تقا تو ابنے التحول سے اپني جيبول كو مضبوط كراے ہوئے تھا۔ بڑھائی گئی۔ بدولی سے قوت سے فعل میں آنے کے زیادہ آثار نہیں بائے

کرد یا تھا تو اپنے کا کھوں سے آپی بھیبول تو مصبوط پرتے ہوتے ہا۔

اس تم کی تد ہروں سے قرضہ کم کیاگیا اور بادشاہ کی سالان آرنی (عام مختللی بلاطائی گئی ۔ بردلی کے قوت سے نعل میں آنے کے زیادہ آڈر نہیں بائے جاتے ہے۔ بادشاہ کی کارروائیال اگرچہ نگلیف دہ اور خلاف قانون کھیں کر شخصی کومت کے اس ابتدائی زانہ میں عام ملک کی آزادی کے لئے کسی ستقل خطرے کا کمچھ ایسا اندیشہ نہیں تھا ۔ اس زانے کے خطولم کر صفحے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیکھنے والوں کو کسی نیکسی وجہ سے یہ عام اختصاد ہوگیا نفا کہ آخر کار "قانون بی کو نتی طاق ہوجائی ۔ پارش ضدی خرور تھا گر صدکوئی ایسی اضلاقی خرابی نہیں تجمی جاتی تھی جوئی جس سے انگریزوں میں سخت اشتمال بیدا ہوجاتا ۔ بادشاہ کی طرح رہایا جس سے انگریزوں میں سخت اشتمال بیدا ہوجاتا ۔ بادشاہ کی طرح رہایا جس سے انگریزوں میں سخت اشتمال بیدا ہوجاتا ۔ بادشاہ کی طرح رہایا تھی ہوئی سے یہ سمجھے ہوئی سے سے شمیر کررہا ہے۔ بھی اپنی ہدئی کہ جو عارت آہستہ آہستہ تعمیر کررہا ہے۔

كانيخ الكلستان حصيهوم

وه ایک ادنیٰ سے اضطراب سے منہدم ہو جائی اور بجراسے یارمینٹ کے طلب کرنے اور پارلمینٹ ہی سے اماد لینے پر مجبور ہونا یر کیگا۔رعایا چاہتی تھی کہ اچھے موقع کا انتظار کرے ۔ ملک کی عام خوشحا سے ایکے اس انتظار کو اور مدد ملتی جاتی تھی ۔ تراعظم کی جنگ وحدا کے باعث انگریز دولت مند ہوتے جاتے تھے ۔ اسین وفلینڈرزکے درمیان آمد وشد بائکل انگریزی جہازوں پر ہوتی تھی' پرنگال کے بندرگاہو اور افریقیہ، ہندوشان اور بجرانکاہل کی نو ابادیوں کے درمیان عام طوریج الكريزى مى جهاز جيلتے تھے ۔ طولاني امن كا لازمى نتيحہ ينظا كه تجارت یں وسعت ہو' یار کشار کے وسٹ رائڈنگ صنعت میں برابر ترتی کرتے جاتے نفے ۔ نئی زمینوں پر کاشت ہوتی جا عقی اور ایک بہت بڑی تجریز یہ دیش تھی کہ فنز (نارفک اور سفک کےدلدوں) کو خشک کرکے زراعت کے کام میں لاسکیں ۔ کرا یونخے بڑ، جانے سے دہات کے متوسط الحال لوگوں کی آمنی میں اضاف ہوگیا تھا' اور وہ لوگ بڑے بڑے مکان بنار ہے نے - راعظم کی خوزیزی وتباہی کے مقابلے میں انگلتنان کی اس امن وخوشحالی کے ایک توی دلیل ان لوگول کے اتحہ آئی تھی جو یادشاہ کے طرزعل کے موٹد تھے ۔ ملک کی ظاہری حالت میں اسقدر سکون تھا کہ دراری طقول میں خطرے کا اندیشہ ذرا بھی نکھا ۔ مے لکھنا ہےکہ "دیف بڑے بڑے ممتر اور منیران شاہی آزادی رعایا کے الفاظیر بالعموم ہنیا کرتے نتھ '' ایسے بھی درباری تھے جٹی حرات بہاں ٹکپ برهی ہوئی تنتی که وہ علانیہ کہتے تھے که" آپ بادشاہ کو کھی یابین کھ

باشت مجزوي

ضرورت ہیں بڑگی کہ لیکن اس سلمی خاموشی کے پردہ میں حالت کچھ اور ہی تھی۔ کلیزیدن نے اس اس کی تعریف کرتے کرتے ایا نداری سے پکھا ہے کہ ملک عرور افاوت اور بددلی کے خیالات سے بھرا ہوا ہوا ۔ من الگلتان کو جھوڑ کر امریکہ جارہ کے خیالات سے بھرا ہوا معززین دربار سے کارکش تھے۔ "عوام اور قصبات کے اراضی دار فووقی طور پر اپنے حقوق اور ان لگلیفوں پر سجمٹ کرسٹے تھے جنس فووقی طور پر اپنے حقوق اور ان لگلیفوں پر سجمٹ کرسٹے تھے جنس وہ مبتا تھے ۔ چارس نے اگرچہ اپنے کو وصو کے میں ڈال رکھا نقا کی مایا کی ساری عرار میں لیک شخص خفا جو اجھی طرح سمجھا تھا کہ رعایا کی بینا موشی ہیت معنی نے اور اگر کچھ اور کارروائیاں نہ اختیار کیگئیں تو نمالات کی ہوا چھتے ہی مطلق العنا فی کی ساری عارت مسار

ہو جائیگی ۔

سرائس ونٹورتھ کارکشائر کا ایک بڑا زمیندار اور پائینٹ میں (ونگورکھ اپنے صوبے کا قائم مقام تقا۔ شاشائہ میں وہ دارانعوام کے زریع کی سے متماز تھا گر حبوتت اسنے امورعامہ میں دخل دیا شروع کی تھا اسپوتت سے اسے بے انتہا شوق تھا کہ وہ بادشاہ کی ملازمت میں داخل ہوجائے ۔ شا، سابق کا دور حکومت ابھی ختم نہوا تھا کہ اسنے دربار سے تعلق پیدا کرلیا اور بادشاہ کے ایک وزیر کو پارکشائر کی طرت سے نتخب کرایا کوگوں کو بین تھا کہ ،ہجدتر امرا کے زمرے میں شامل کربیا جائے گا گر بینی جس سیاسی قابلیت کی احساس سے اسکے حوصلے بڑہ گئے تھی اس سے رقابت بگڑی تھی تھے اس قابلیت کی وجہ سے بھنگھم کو اس سے رقابت بگڑی تھی

مآريخ الكلنان حصيئوم باعشتم خرد سيخم وہ اپنے یر غرور تفاخر کے باعث مجتلھم کی متواتر اہانتوں کو پراثت نه كرسكا أور مخالفنت كالبهلو اختيار كرليا السي فضيح البياني في اس خالفت کو اور خونناک بنادیا ۔ اسی تقریر میں الیک کیسی صداقت وینتگی تو بنیں متی گر سی قادرالبیانی کے اسطیرے بکایک ظاہر ہونے الله على الله علمت بيدا بودئ هي مكنكهم كو الله الله کی ذہانت و فطانت سے بالطبع خوف پیدا ہوگیا تھا' اور جب اسے دہار میں سازشیں شروع کردیں تو تعکم اسے نہایت ذلت ك ساتق يال كرفير آماده بموكيا - وتوريق ياركشار كا نالمم ضلع تقا اسے عدالت ہی میں یہ اطلاع ویکئی کہ اسے اس عبد سے سے برطرف کرکے اسلے حربیت سرجانسیول کو اس عہدے یہ مقرر کیاگیا ہے۔اس حکم سے مطلع ہوکر اسنے ایک خاص حقارت آمیز غرور کے ساتھ کہا کہ" چونکہ یہ لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے مجھے گاک میں بذام کیا جا ہتے ہیں اسلئے میں صرف یہ جاہتا ہوں کہ میں علنتے اس ذلت كو رفع كرسكول، اور يميرك ملئ ببت أسان سع " ونورُغ مضبوط اور عاقلانہ حکومت کے خیال میں غرق کتا' اس مقرب بارگاہ كى تباوكن حكومت سے اسكے تام خيالات ميں سخت برافرختكى بیدا بگؤی۔ البیط جس قسم کی آزادی کا متنی تھا اور جس کے لئے وہ اِوشاہ کو مجبور کرا جائیا تھا' اس قیم کی آزادی ونورتھ کے منظر ہنس تھی بلکہ وہ شابان میوڈر کے طریق کارکا موئد تھا جب کہ یک وسيع اور كشاده ول طرزعل كيوجب سق بادشاه بذات خاص قوم كا سرتاج بن گيا عقا اور يالين كا كام صف يرر گياتها كه و اوشاه ك

اداد زر کیا کرتی تھی کیکن اس کام کے انجام یانے کے قبل یہ ضوری تنا كر كمنگهم كا قصه ماك كيا جائ - اس خيال سے "عرضداشت حقوق" کے برگرم طامیوں میں ونورتھ دارانعوام کے اذر بکایک سب سے بیش بیش کار آنے لگا۔ یہ کھنا سٹکل ہے کہ اس ازک موقع یر ونٹوریق کے جش انتقام کے ساتھ کوئی شریفانہ خیال اور آزادی کا صحح جذبہ بھی شامل تھا یا نہیں ۔ اسوقت جس آزادی کیلئے وہ زور لگا رہاتھا بعد میں خود اسی نے اس آزادی کو یا ال کیا ۔ نیکن اس موقع پرتو اسکے الفال نے آگ نگادی "عضداشت حقوق " کے متعلق اسنے اپنی ایک تقریر کو ان الفاظیر ختم کیاکہ'' اگر میں رعایا کی مشترکہ آزادی کے تام وکمال قائم رکھنے پڑ ایازاری کے ساتھ ثابت قدم نرہوں تو میری خوانن یا بے کہ مجھے ایک عمیب وغرب شنے کے طور پرکسی بہاڑی پر رکھدیا جائے تاکہ دوسرے مجھے عبرت عاصل کریں ۔ وخیقت اسوقت سے آج کک اسکا نام نشان عبرت بنارا ہے (ونور کھی اکی حصیدندی اور اسے حصول مقاصد کے درمیان جر موافع تھے وہ (وزارت جب عَنْكُوم كى موت سے رفع ہوگئے تو آسنے فرابی جب الوطنی كا جامہ ١٩٢٩ آركر يعينك ديار وه محلس شاي مي واخل كربيا كيا اور بغول خود اس عزم کے ساتھ اسنے اس مجلس میں شرکت کی کہ" رعایا کے شرائط وقیود سے بادشاہی کو ہیشہ کیلئے یاک وصاف کردے ' اسکے جوش اور املی قوتِ علیر اسقدر اعماد تقاکه وه فورًا بی طبقهٔ انفرار میں داخل كربيا كيا اور بشول لا أو بادشاه كا خاص الخاص مشربن كيا - است ايف جِيْنَ وَوَت سے إوشاه كو بھي مورز كرويا عقا - اين اس ف مذيرير

آريخ الكلستان حقيموم

اسقدر جلد اعمّاد کریسنے کیلئے چارش کے پاس کانی وجوہ موجود تھے۔ مطلق انعنان حکومت کیلیئے جس وزیر کی حرورت تھی ونٹورتھ اسکا مجسم نونہ تھا۔ اسنے اپنی اختام زندگی کے قریب ارل اسٹریفرو کا خطاب انتيّار كربيا عقا اور اسى نام سے وه زياده مشهور بے يوه ابينے آمّا کے اس یقین میں شرکب تھاکہ بادشا، جن مطلق العنان اختیارات سے کام لے رہا ہے وہ اختیارات مکک کے قدیم نظام سلطنت کا جزو ہیں اور دارالعوام اپنے قدیمی حدود سے تجاوز کر گیا ہے ليكن السكي ساتم مي است حاف طورير يهي نظر أربا تقاكم الكلستانين مطلق العنان حکومت کے مشقل فائم کرنے کیلئے حرف بجٹ وحجّت یا رواج کے زور سے کام بنیں چلیگا بلکہ اسکے لئے تخویف کی خور ہے ۔ اسکا طبق انتفام اسکے باطنی خیال کا آئینہ کھا ۔ اسکی تضویری اسکا آدیک ویزمرده چره اور اسکی بعاری عماری انگیس ست انجیی طرح اس سخف کی ولی کیفیت کو ظاہر کردیتی ہیں جو اینے ہرکام كو يورا كرنے كا خوالاں نقا ـ اسكا زورِ "قابليت' قان دني اللَّبعِ لُوكُونير جنہیں تنکیم چیوڑ گیا تھا اسکی سخت گیری کا خوٹ اسکی طاقت کا عام احساس میں وہ باتیں ہیں جنی وجب سے وہ سارے دراریر جھاگیا تھا۔ عام درباریون کیسی خفیف الوکاتی اسین مطنتی نہیں متی اسکا انداز ایک خاموش عليرد يرجوش تتحف كاسا عقا - وه حبب يهلى مرتب وإك إل میں آیا تو اسکی آواب دربار کے خلاف وضع سے باوشاہ کے حالتيش مكراني لك كريه مكرابث ببت جلد عام نفرت سے بدمكي. عكر توايك شِيعَل مراج عورت بقى اور جاوبيجا وخل ويا كرتى المتى وه اس سس

مّنفر ہوگئی اسلے شرک کار وزرا اسکے خلاف سازشی کرنے 'اور باوشاہ كى نگاه بي اسے ذليل كرنے كى تربيري سونجنے لكے - اسنے أمرا مُعَظَّام کے خلاف سخت تقریریں کیں' إدشاه کے خانگی ملازموں سے اختلافات بیدا کرائے خود مجس شاہی میں اپنے غضے کے اظہار میں تاقل نکیا خالفین نے ان باتوں سے اسکے ظلاف کام لینا جایا ۔ باوشاہ کی حالت یقی که اگرچیه اسکے حریفوں کے مقابلے میں برابر اسکی تائید کرا جاتا تھا گر اسکے اصلی مقصد کے سمجھنے سے وہ بھی قاصر تھا۔ جارگ اسوجیہ سے ایک قدر کرتا تھا کہ وہ ایک اچھا منتکم تھا' ذاتی اغراض اسے نفرت تھی وہ کسی کی العنت ونفرت کی یروا ہنیں کرہا تھا اور چیوٹے بڑے سب کو یاال کردیتا تھا' وہ صرف ایک خیال میں غرق تھا کہ باوشاہ کی قوت کو متحکم کروے ۔ وہ ویکور انتقاکہ آزادی مقابلے میں سخت مدوجہد ہونے والی ہے اور اسکے لئے تیاری ضرور ہے' وہ انگلتان میں بزور اسی قسم کی مطلق العنانی قائم کرنا چاہتا تھا جیبی یشلیر نے فرانس میں قائم کردی تھی تاکہ یوری میں انگلتان کو دی عفلت حاصل ہوجائے جو رشکیو کے باحث فرانس کو طاص برگئ کتی گر ان کاموں یں اسے بادشاہ کی جانب سے رفاتت واعانت كى ببت كم أميد تقى ـ

و بنورتة ابن اظهار فالبيت كيك بيمبر نقا اسند اس غرض كيك (ونور دري الكري المرادة الكي المرادة الكي المرادة الكي الكري ال

باً بخ الگلستان چقیبوم این

بالتست خروتيم

أتظام كرك، اوراسني الواد كرييا تفاكه أركييد من اس كام كو انجام دس-اسنے انگلتان کی آزادی کو برباد کرنے کیلئے اس مک سے کام مینا با ا ج ابنک شاہی محاصِل پر ایک بانظیم بنا ہوا تھا۔ اَر کینڈ میں میضولک اور پروسٹنٹ کے توازن ابی سے بیکام بیا جاسکیا تھا کہ دونوں فریق آفتدار شاہی کے مابع ہوجائیں۔ ونٹورتھ اس اصول كا قائل عقائد حقوت فانحانه كيوجه ست محك كى تام زين بلاشكت غیرے باوشاہ کی مِلک ہے' اور اس اصول کی نبایر 'اِسے اپنی انتظا قابلیت کا جوم دکھانے کیسٹے ایک وسیع میدان بائٹ اگیا۔ باقی امور كبيك است ابني طبّاعي اور ابني عزم ير اعمّاد يتما اور بما اعمّاد تمّعا. سلك مر من وه لارد ويوني د نائب السلطنت ، مقرر كياكيا اور اينج رس بعد بیعلوم ہوتا تھا کہ اسکا مفصد بالکل عامل ہوگیا ہے۔ است لاَوْ كو لكما عَمَا كه" دنيا مِن كسى حكرال كو جسقدر انتذار ملتق عالِل عِوا مَكُن ہے وہ ہبال باوشاہ كو حالِل ہے ك دريخيقت ونموريق کی حکرانی نے ایک عام خون پیدا کردیا تھا۔ اُر السیند کھینی اور دینوی عالمرین مثلاً اسفقف اعلیم ایشر اور لامهٔ چا<del>نسله لانش</del> اوربوا<del>ال ارا کلاک</del> اس کے نشانہ ائے مامت و اہانت تھے ۔ کوئی مانونی پابندی اسکے ظلم وستم میں انغ بنیں ہوتئی تھی ۔ لارڈ ماؤنٹ نارس کی زبان سے كيه كستافانه الفاظ كلّ كُنْ حَق ان الفاظ كو بغاوت قرار ويكر اسے ایک مجلس جنگ کے روبرو حاضر کیا یاور موت کی سزادیگی سكين ان تمام مظالم سے اسكى غرض يربوق لحتى كه عام والد ظال بول - آرُليند من ايك ميرزور مطلق العنان سے اتنا فائده تو بواكه

رعایا سیکروں مطلق العنالوں کی جور و تعدّی سے محفوظ ہوگئی۔ یہ یہلا موقع تقا کہ آرلینڈ کے زمیداروں نے بیمجھا کہ وہ بھی کسی قانون کے تابع ہں ۔ انفعات کا نفاذ ہونے لگا تھا' زیاد تیوں کو روکا جاآ تھا'یادرلیگی ۔ حالت کسیقدر درست ہوگئی تھی'سمندر قرآقوں سے ایک ہوگیا تھا۔ کتان کی کارگیری د جھنے زائہ ابعد میں اسٹرکو اللہ ال کردیا) اور آرُلینڈ کی تجارت کی ابتدائی ترتی ونٹورکھ بی کے دور عکومت سے شروع ہوئی ۔ تیکن ونٹور تھ اس بابن حکومت کو اپنے دوسرے مقاصد کے حصول کا تحض لیک ذریعہ سجھتا کتا - آرلینڈ میں اس عد زیاده شریفیانه کوئی کام بنیل بوسکتا نفا که کیجفولک اوریشنن میں مصافحت کرادیجائے اور انسٹر کی آباد کاری کے باعث نینط و اَنْفَام کی جو اُگ بھڑک رہی تھی اسے فرو کیا جائے ۔ نسکن وَنُورَتُّة نے اسے خلاف کینےولک عبادت کی رواداری کی اجازت وکر اور اس باب میں جو مقوری بہت واروگیر بادربوں کے دباؤ سے شروع ہوگئی تنتی اسے موقوت کرکے پروشٹلوں کے تحفے کو مشتعل کردیا دوسری طرف کناٹ میں نوآبادی کے قائم کرنے کی تجویز سے کیتھوکوں کو بھی برجم كرديا - اسكا مقصد بيرفقا كم أبي من البيي القفاتي جو جائك كم کسی فریق کو بادشاہ کی اطاعت وحفاظت کے بغیر عارہ کار باتی يرب ي اس طرز عمل كا انجام بيهوا كه الركينة من بولناك بغاق ہوگئی' کرامول کو انتقام لیناٹرا اور دولوں جانب سے جنقدرکشت وخون ہوا' اسکا قصد اسقدر دردناک ہے کہ بیان ہنیں ہوسکتا۔ پیمام بہای ونور تھ کے سبب سے آئی ۔ گر فی الوقت اس کا نیتجہ یہوا کہ

ٱلْرَكْتِينَا إِلَا السَّكِ بِس مِن أَلَّيَا - السِّن آمدنی كو دومًا كرويا فوج مرتب کرلی فوج کی خروریات بہتا کرنے کیلئے وہ سانتک کر گزرا کہ آرکینڈ ہم سر 14 کی ایک یالیمنٹ طلب کی حالائکہ چاریس اس تخریز کے سُنے ہی سے مضطرب ہوگیا تھا ۔ اسکی غرض پیقی نہ وہ الگلستان کو اور باوشاہ کو وکھاوے کہ وہ بیبتناک شئے جسے یاربیٹ کہتے ہیں کطرح شاہی اخراض کے زیر اثر لائی جاسکتی ہے۔اس مقصد میں اسے بوری کامیایی حاصل ہوی ۔ ارکیبید کے دارالعوام میں دوتہائی قائم مقام ان منصیب دہاتوں کے نقے جو" بادشاہ کے جبی تھیے کہلانے تھے۔ اسلح ساتھ ہی غیر حاضر امراکو مجبور کیاگیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے رائے وینے کا اختیار مجلس شاہی کو دیریں سکن فی الحقیقت اس قم کی احتیاطوں کی کھیے ضرورت بھی ہنیں تھی ۔ دونوں ایوانہائے پارمنٹ اس سخت گر آقا کے نام سے کانپ دے تھے جس نے اركان يالينك يرتحكمانه طورير يه كهديا عقا كه"ايها نبو كه بادشاه الى ننیت بنیال کرے کہ وہ صرف کونوں میں گھس کر بربراتے ہیں یا صاف الفاظ میں یہ کیئے کہ نباد بیدا کرتے ہیں " پارلمینٹ نے کائل اطاعت کے ساتھ اپنے ہزار پیدل اور پانچیو سوار رکھنے کے اخراجات منظور کرلئے اگر یہ رقم نہ بھی منظور ہوتی تو نیجی نیجہ یمی ہو وَنُورِيَّة نِي لَكِما يَعَا كُن بِي إِينَ جَان ير كُمين جَاوُلُكًا كُر بادشًا بِي فوج کی ضروریات بوری کرکے ربونگا' یہ ضروریات ابنیں کے مکک 

عالِسَلُوراسكا الم

جس زانے میں ونٹورقت رووبار سنگ جارج کے مغربی جانب اپنا

نظام "تميل" وكھا رہا تھا اسى زمانے ميں ايك دوسرا شخص رُود الاكے مشرتی جانب سرگرم کار تھا ۔ نیٹخض اگرجیہ طباعی وذانت میں ومورتھ كا مد مقابل بنين عَفًا كر بمت واستقلال مي اس عد كم بعي بني عقا مصتلہ میں ہوش کے انتقال کے بعد لاؤ نے انگلتان کی مجلس شاہی مِن سب وزرايه تقدّم حاصِل كرليا عَمَا وه جن بيباكانه وناعاقبت المريثاً رور کبیانتہ کلیبائے انگلستان کے اندر پیورٹینیت کو ایال اور ادر ببور الین یادربوں کو اس کلیبا سے خارج کررہا تھا اسکا ذکر اویر بوجیا ہے اللہ اینے اس کام کو ملی وذہبی دونوں سمجتا تھا۔ اسنے انفہاؤ کلیا کے کام کو سلطنت کی مطلق الفانی کا ایک جزو بنامیا تھا۔ وہ ایک طرف کلیا کی آزادی کو یامال کرنے میں باوشاہ کی لحاقت سے کام بینا تھا اور دوسری طرف کلییا کے اثر سے ملکی آزادی کو تباه کررا تھا۔ سکن اسکا اختیار اسکالمینڈ کی سرحد تک منتهی ہوجاتا نظ ، سرحد کے دوسرے جانب ایک ایسا کلیا تحاجیں اساتعنه توضي كر عقائد ومراسم من وه جينوا كا بيرو عقابتعليم دين كالون کے اصول پر ہوتی تھی اور کلیا کی حکومت بھی ایک حدیک اسی طریقے کی بیروننی ۔ اس قسم کے کلیبا کا وجود ہی فی نغسه انگلتا یں پیورٹینی کی تقویت کا سب تھا اور اذبینہ یہ نفاکہ اگر ماہی وّت کسی وفنت درا بھی کم ور ہو جائے تو الگُلسّان پر اسکا خطرناک ار را جائیگا ۔ سکن اسکائینڈ کے سامے میں لاؤ حرف چالی کے توسط سے ہی کارروانی کرسکتا تھا کیونکہ بادشاہ کو بیام بیندہنیں تھا كه الصلى أكريزوزرا يا الكلتان كى بإلمين اللى شالى سلطنت مي وخل بي

گر چارس کو نود اس سعاطہ میں سخت نکر بھی ۔ اسے ہر اس شنے سے نفرت بھی جبیں برسٹربت کا شائبہ کک بھی پایا جا آبویہ نفرت اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی بھی ۔ وہ اپنے اوائل عہدے کمل استفنیت فائم کرنے کیلئے قدم بقدم آگے بڑہتا جا آ تھا ۔ بیبن جو کچھ وقوع میں آیا اور اسکالینڈ اور اسکا باشاہ کے درمیان جو تعلقات رونا ہوئے انہیں سمجھنے کیلئے ہیں بھر اس مک کی آریخ کی کڑی اس زمانے کے انہیں سمجھنے کیلئے ہیں بھر اس مک کی آریخ کی کڑی اس زمانے کے ملک سرمدیں واللہ سے مانا بڑبگی جب کہ سرمین واللہ الگشتان کی سرمدیں واللہ دینے درمیان کی سرمدیں واللہ دینے درمیان کی سرمدین واللہ دینے درمیان کی درمیان درمین واللہ دینے درمیان کی سرمدین واللہ دینے درمیان کی درمیان درمین درمیان درمین درمیان درمین درم

چند بین کک ہوشیاری وفالمبیت کے ساتھ حکومت کرنے کے شا ان الماران بعد ارل مرے عمل ہوگیا اور اسے قتل ہونے کے بعد مکر کی شورش الميزى اور فانه بي كى غديد سے نيب بروشنٹ كى كاميابي ميں فلل یربمیا ۔ مرتے کے بعد خورہ سال بادشاہ کا دادا سنوتی مقرر ہوا مگر و، ایک حیکڑے یں مارا گیا ۔ اور مارٹن کے فیرزور انتظام میں ماکھ ذا سانس بینے کا موقع ملا۔ او شرا آخری قلعہ تھا' جسر مرتی کے نام سے نبغنہ کتا' اس تعلیے نے الیزیتبھ کی بھیجی ہوی ایک انگریزی فرج کی اطاعت کرلی ۔ اور اسکے محافظ کرک کیپڈی ساکن گریج کو سرالد یعانسی دیدنگی ۔ اسکے ساتھری مارٹن کے میرزور انضاف نے متخاصم امراکو باامن روش اختیار کرنے پر محبور کردیا ۔ لولینڈز کے لوگ اب مفیلی کے ساتھ نیا عفیدہ افتیار کریج تھے یاکس کے انتقال کے بعد پریشنٹ کلیبا جلد جلد ترقی کرکے ایک قوت بنگیا تھا اورہزانہ موقع پر اسکا اثر عام قوم کے اندونی جذات پر پڑتا تھا۔ نہ ہب

101

بانتضتم جزو يخم

كبيتهولك كے جدال وقبال كے ووران ميں اساقفہ قديم مذہب كى طرفدارى یر تکے رہے اسلئے نئے ذہب میں انی ماخلت باقی ہنیں رہی اور ناكس كى جينوا كى تعليم كا الزيهوا كه جطرح اس كليسا كے عقارُوعباد كالون كى تعليم سے كئے گئے تھے اسطرح اسكا طربق حكومت بھى كالو سے افذ نمیا گیا۔ یہ پرسٹرین نمہب برابر ترقی کرآ گیا گر قانونا سے تسلیم بنیں کیاگیا تھا '۔ اسنے تام اسکانینڈ کو اسطرح متحد کردیا تھاکہ انتظامی قوت کبھی بیاتاو بدانتظامی قوت کبھی بیاتاو بدانتو تھا۔ اس نمبب نے بزرگان عوام کو اپنی مجلسوں میں جو اختیارات ومے اور اپنے ابتدائی مجمعول بیں عام لوگوں کو جس کثرت کے ساتھ بلایا اسکا نتیجه بیموا که انتظامی معاملات میں عام لوگوں کو رائے اور موثر رائ وینے کا خیال پیا ہوگیا ۔ اس مہمب میں یاوربوں کی حکومت بلا ہر مطلق العنان معلوم ہوتی تھی گر درخیقت کلیسا کے كسى نفام حكومت من اسكالميند عراوه جمهوريت كا الر غالب بنين تقله جِنائِي جبوتت سے يہ ندب متقلًا فائم ہوگيا اسيوقت سے تاریج اسکالیننڈ سے واضح ہوما ہے کہ قوم کے عام لوگوں میں اپنی قوت کا احساس ببدا بوگيا تفا - است قوم كو حس ميدان عمل كيطرف بلايا وه حرف ندبی ہی ہنیں بلکہ قومی بھی تھا اور اسلئے کلیا کا اثر امرا اور بادشاه ير بواً فيواً زياده محس بون لكا تقا - يانخ برس بعد جب مارتن کے حریفوں نے متحد ہوکر اسکی تولیت کا خاتمہ کردیا تو ہر فریق اس فکر میں بڑگیا کہ نوعمر بادشاہ جمیز ششم کو اپنے انز میں کھکر اسکے ام سے اختیار شاہ کوعل میں لائے اس سے اسکانلینڈ کا

10 44

بانتشتم جزو بنجم

شيرازه بجر كيا - ليكن جب جميز سن بوغ كو پينياتو اسے آئى قوت طامِل بوگئ بخی کہ اسنے امرا کے جوے کو آینے کندھے سے الديمينكااور ان برك برك خاندانول كو اينے زير الركرايا حبنوں نے اسوقت مک حکمرانوں کو مغلوب کردکھا تھا گر اسکی طبیعت سے یہ بہت بعید تھا کہ اپنی ملکت پر حکومت مطلق کا خوالاں نہ و۔۔".اصلاح کے شورو شغب میں ایک نئی قوت نے عروج عامِل كربيا تقا ـ ينى قوت عام لوگوں كى قوت تھى جسنے اسكاج كرك" (کلیسا) کے پروے میں اپنی ہتاکو مضبوط کربیا تھا۔ ناکس کے اینڈریولویل جانشینوں میں مویل سب سے بڑا شخص ہوا ہے 'اسنے کلیا کی جاعت کیلنے سلفنت سے آزاد رہنے کا مطالبہ کیا اور جیز اس سے اختان کرنے کی جرائت زکرسکا ۔ اسکے ساختہ ہی کلیبا کی مجس عامۃ کے دبیلے سے حکومتِ مکی کے متعلق عوام کی جس رائے کا انظہار ہوتا تھا جیز اس سے بڑی طرح مغلوب ہوتا جارہا تھا۔ آرسیدا کی آمکے ادکیت موقع پر الگلستان کے اتحاد کیوجہ سے اسکے ہاتھ بندہ گئے تھے اور یہ اتحاد سی رائے عامتہ کی مجبوری سے کرنا پڑا تھا ۔ کالونیت میں حمهوریت کا رور اور پرسیرین یادریوں کو اپنی روحانیت کا غزہ تھا' آج سے معاملت کرنے میں یہ دولؤں توتیں ایک ساتھ ملکی تقیل مریل نے ایک عام مبس میں جیز کی آسین کیڑی اور سے تخداکا نا دان بنده" كحكر خاطب كيها - اسنے جيز سے كهاكه" اسكالميند مي دو با وشاه اور دولطنيس مي - ايك بادشاه ميع مي اور اني سلطنت كرك (کلیبا) ہے اور جیز ششم انی رعایا میں وہل ہے اور وہ اس

نہی سلطنت کے اندر زبادشاہ ہے ندامیر ہے ککوئی سروار ہے ملکہ ایک عام شخص ہے " جیز حب شخت الگلتان پر شمن ہوا تو اسے اس واعظ کے الفاظ کو اور اسکی حرکت کو تلخی کسیانت یاو رکھا کئ سال بعد بیمین کورت کی کانفرس میں اسنے بیکها که"اسکالینڈ کا فریقی بیمیٹرین بادشاہ سے ایسی ہی مناسبت رکھتا ہے جیسے شیا خدا سے اسقف نہوتو یادشاہ بھی بنیں " لیکن اسکانلیند یا عزم كريكا تحفا كه وبال اسقف بنول زياده يُرَوَّنُ الإيانِ اسكالمينَّدُ ظُومِتُ اساقفہ کو اسی نمیب کیتھولک کا مراوف سیحے تھے جس سے ابنول نے گلو خلاصی حاصل کی پنتی - موہل جب ببدکو ایک مرتب انگلت کی ملس نثابی میں حاضر ہوا تو اسنے اسقف اعظم کنیربری کے جمتے کی آسینیں کیڑکر ہلائیں اور اہنیں روماً کے چھڑکے اور حیوانیت ی علامتیں کہا ۔ غرض اَرمیڈا کی تباہی کے جار برس بعداساتھنی حکوت باضابطہ مسوخ کردگی اور کلیبائ اسکالمیند کی حکمان کے لئے سِرْسِ فرنقِه بإضابطه قائم موكيا - كليباكى عكومت كا يطور قرار یا نقا که اوّل ایک علس عامته هفی اسلے تحت میں صوبوں کی پرسٹریت کاتیاء تجلسیں تختیں' اور اسکے بعد ضلع کی مجلسیں تخبیں اور سب سے آخر میں محبس کرک دکلیہا) متی ۔ اسطرح اس خرمب کا ہرمکن ایک انضاط عام کے تخت میں انگیا تھا ۔جیز اس انتظام میں اینا جوکھ حتی قائم رکھ سکا وہ عرف بینقا کہ وہ بھی مجلس عامتہ میں موجود رب اور اسط سالانه النقاد كيلئ وتت ومقام كا نعين اس ك افتيار من ہو۔ ليكن تحت الكلتان ير مكن ہوتے ہى استے اپنى

عقاید وعبادات سے زیاوہ قریب کردے "گر اس ذہن ٹرسے بادشاہ نے اس کے شعلتی کہا تھاکہ میں نے اسکے لابینی مسودے کو والیں کردیا گر اسیر بھی اسنے میری ناگواری کا کچھے خیال نکیا اور معراک دوسری تجریز تیار کرکے میرے اس لے آیا کہ میں اسکانمینڈ کے فندی کلیما کو اگریزی کلیما سے زیاوہ منصل کردوں گریں اس قسم کی العین كارروائي كى مجرائت نكرسكا - وه اس قوم كى اصل كيفيت سے واقف ہنیں ہے " سکن لاؤ کو انتظار کرنا خوب آ تھا اور آخر موقع آہی کیا ۔ وہ اس بات پر تُلَ ہوا تھا کہ کلیبائے اسکاٹمینڈ سے سِیٹری خصوصیت کو بالکل منادے اور اسے ہراعتبار سے کلبیسائے الكلتان كے مثل بنادے - بادشاہ نے خاص اپنے افتيار سے فواعد نہمی کی ایک کتاب شایع کی اور اس کتاب کے رو سے ی تنافیت کلیسا کی حکمرانی کا عمم اختیار اساقضہ کے ہاتھ میں دیدیا گیا۔ کلیسا کی محلس عامتہ کو با ٰدشاہ کے سوا اور کوئی طلب نہیں کرسکتاتھا اور بغیر باوشاہ کی منظوری کے عباوت یا انضباط کلیسا میں کسی قسم کا تغیر ہنیں ہوسکتا تھا اکس نے جینوا کے طرزیر ایک کتاب ادعیّہ تیار كى تحتى اور تهم اسكانليند مين عام لهوريريني كتاب رائج اورناكس كى كتاب ادعية ك نام سے مشہور تھى ، چارس نے اپنے اقتدار نناہی سے کام سینے میں اسقدر جارت کی کم اس کتاب کو خارج کرکے ایک کی کتاب ادعیہ جو الگلتان کے مرقبہ طریق پر مرتب ہوی تھی جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ کتاب ادعیبہ اور تواعد ندہمی اسکالمینڈکے جار اسقفوں نے تیار کرکے لاؤ کے روبرو بیش کئے کتے ایمی تیاری

109

نہ تو تحبس عامتہ سے صلاح لگی تھی اور نہام تحلس کو باضابطہ تسلیم کیاگیا يجيننت مجموعي وو ايك طرح كا سياسي ومذمبي صالطه تتعا جبكا مقصوريظ كه الكانلينند كليتم بإدشاه كالمطيع بوجائ - ان تواعد كالمكك مي جاري كرنا ايك سخبت انقلاب برياكرنا كلا اليكن اس كتاب كے اجرا كو ایک شاہی حکم سے نقویت دیگئ تھی اور لاڑ نے اپنے دل میں يتحديبا كه انقلاب لورا بوكبا -

لَهُ فِي الْنِي خِيال مِن يَعِجِهِ لِيامًا كَهُ الكَالْمِينَدُ كَا كَلِيبًا الْمَلْمِ وَهُوا

اسے قدموں کے نیچے آلمیا ہے اور اس مکک میں اسے پوری نتح { ہار تان عاصِل ہوگئ ہے ہیں اسنے الگشان کے بیورٹنوں پر بیتورسخی جاری رکھی لوگوں کے اذاذ کچھ ایسے بدلے ہوئے معلوم ہورہے تھے کہ لاؤ سے زیادہ صاحبِ مجرائت اشخاص بھی ایس موقع پر رک جاکم مك كے ہزاروں بہترين اشخاص جني عالم عالم قاجر عانون بمينه زميندار سببی شامل تھے ہم انتیانوس کے دوسری طرف فرار ہورہے تھے ناکہ وہاں کے ویرانوں میں وہ آزادی کے ساتھ زندگی سیری اور اینے زمب کو باک رکھ سکیں ۔ بڑے بڑے زمیندار اور امرا بھی ان کے عقب میں جانے کی تیاریاں کررہے تھے ۔ باوشاہ کے طم کی تغییں میں سبت کی بے حرتی کرنے کے بجائے پادی اپنی عُموں سے کنارکش ہوتے جاتے تھے۔ بادریوں میں جو بیورٹین باتی ره گئے تھے وہ مقدس میزکو قربانگاہ میں تبدیل کرنے اور نئے زمب یوپ کے رواج پر اعتراص سے محترز رہنے کے بجائے اینے گھوں ہی کو خیرباد کہ رہے تھے۔ اس زانے کے سبانے

مغرز انگریز نے اس کلیسا میں یادری کا عہدہ قبول کرنے سے الكار كرديا جس بي يه عهده حرف "عنامي اور وروغ بياني" سے حاصل كيا جاسکتا تھا۔ اوپر ذکر ہو کیا ہے کہ ملن اس ارادے کے ساتھ كيم رج سے رفصت ہوا تھا كە" افتضائے زمانہ اور فدا كى مرضى سے جو کام بھی اعلیٰ یا او فی اسے ملجائے گا وہ اسے قبول کرلگا۔ لىكن جس كام كيلية وه بجين سے مخصوص ہوچكا تھا تعنی ضامتِ كليباً وہ کام اسے انیں ال البحدكو وہ بہت ناگواری كے ساتھ ياقصة سان كيا كرمًا تحاكر "كس طرح مقتدايانِ دين نے اسے كليساسے نکال وا تھا وہ اکھتا ہے کہ ''کھے پختگی حاصِل ہونے کے بعد مجھے سعوم ہوا کہ مک میں کسقدر نظم ہور ا ہے ۔ جو شخص کلیبا کی ضمت کرا چاہے اسے غلای اختیار کرنا اور حلف الحانا بڑتا ہے۔ اور اگر وہ اس اراوے کےساتھ طف نراٹھائے کہ اسے علق بی سے اگل وے گا تو ووحال سے خالی ہنیں باتو است ریاکاری كى يا اينے ايان كو غارت كيا - ان حالات كو ويككر ميں في وظويند کے مقدس کام کے پنبت خاموش رہناہی زیادہ مناسب مجھا کیونکه اس خدمت کا حصول اور اسکی ابتدا غلامی و دروغ بانی سے ہوتی تھی '' اسوجہ سے وہ اینے باپ کی رخیدگی کے باوجود ال مکان میں گوشہ گزیں ہوگیا جسے اسکے ساہوکار اِپ نے ونڈسر سرسووں کے قریب موضع ارش میں تعمیر کرایا تھا اور وہاں کتابوں کے و يجهف أور نظم للحض من متغول بوكيا" نشأة جديه" كا شاعرانجنّ شان اسٹوارٹ کے زانے میں بتدریج گھٹا جاتا تھا۔تھیٹار مجفل خو

بأربخ الكلننان جضريوم

اور ہوسنا ک مناظر کا مجموعہ روگیا تھا۔ ملن کے بیمین ہی میں مقام اسربیفرق شیکسیر کا انتقال بوچکا تھا اور حب سال وہ در ممن ) ہارتن میں اقامت یذیر ہوا ہے اسی سال جانن کا آخری اور بدنرین ڈراما تیار ہوا فورڈ اور سینجر اگرچہ ابھی زندہ تھے گر شرکے اور ولیننٹ کے سواکوئی الكًا جانشينَ نظر بنيں آماً تھا۔ البتہ اِس زمانے کے فلسفیانہ ومثلاً خاق کے حب حال شاعروں کے خاص گروہ بیدا ہوگئے تھے اِل رج چینیت اسقف کے زیادہ مشہور ہے) اسکی تناعران ہجومی بیت مفتول ہوگئی تقین جلاج وور نے اس طرزکو زور کے ساتھ جاری ركها تفا - أيك قسم شاعرى كى البياتي شاعرى كبلانى لتى جس مي مفید باتوں کو زور وار انفاظ میں ساوگی و بے کھنی کے ساتھ بیا ن کیا بانا تھا۔ اسکی ابندا سرمان ورس سے ہوئی اور اسکا فائمہ وون کے مِنْفَتْع خيالات ير موا - ندبى نظم كو كالس كى خفك حكايات وتنفيلات اور جارج مررث کی تطبیفہ سنجی ونزاکت افرینی اور مسانع سے فرف عاصِل ہوا ۔ نیکن حقیقی شاعرانہ رنگ اگر کچھ تھاتو ہیرک کے طرح کے تُحَيِّنُ آخِي وبزله سِنج نغمه نوازول کی شاعری میں تھا ۔ ہمیرک کے لطف با میں جذبات کو مطلق وخل بنیں ہے بلکہ اکثر جگہ اسکی کرفتگی اور علم نا کی نظمہ کی خوبی کو زائل کردیتی ہے ۔ ایکے علاوہ استیسر کی ر کے زندہ کھنے والوں میں بھی شاعری کا کیجہ وجود باتی مھا' ان میں براؤن کے چند مواعظ اور دولوں فلیم فیناس اور جالز کے معابل قبم كنايات وتنثيلات من الرجيه اسبنسر كي أنتادانه قادرالكلاي كا كوئى اور ارْتَظْرُنِينَ آيا كُمْر كلام مِن أَكَى سى حلاوت خروريائى جاتى ج-

بالمث تم جزو ينجم

ع کی بیل ملن بھی اسِنسر کے نتیج کرنے والوں میں تھا۔ اسنے نود بعد میں ڈرائڈ م **شآعری** سے <sub>یہ ا</sub>عتراف کیا تھا کہ اسنے ابتداء اسپنسری کا تمنّج کیا تھا۔ اور ابنے ہار ن کے ابتدائی کلام میں اسنے بہت شوق کے ساتھ فری کو کے "یوقروشین انداز" کی نفل کی ہے کیکن اسیسر کے جانشیوں میں كرورى ونفتع كا جوعيب موجود عقا اسكا شائبه سك بهى مللن ميربنين یا یا آ - ارن بن گوشه گزی ہونے کے بعد اسے ابتدائی تیجہ افکار" اللّکرو" اور" بنیپروسو" کی شکل میں خلاہر ہوئے ۔ ان میں عہدالنیقہ کی تغیّن برتنی اور زنگینی یائی جاتی ہے ۔ خیالات کی وسعت وفطرت وانسان کے ساتھ وسیع ہدردی کا بھی وہی عالم ہے "نشاة جدید ہ" کے زانے کیسی آزادی وآر میں شاید کھے کی ہوگئی ہے گر شاعر کی طبیعت میں جوش کے بائے قافیہ سنجی کا میلان زیادہ یایا جاتا ہے تاکم کاسا زور بالکل مفقود ہے اور اسکے دکلش فقروں منگ میں ہوہو نقشه نہیں کھینا ، من کی قوت خیال میں اتنی طاقت بنیں ہے جس عالم كا وه تقوّر باندهما بو خود أسين محو بوطاً بو - يه معلوم مِومًا ہے کہ وہ دور سے کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا ہے اور این مرضی کے موافق اسس میں ترتیب وتنظیم قائم کرا جاتا ہے ۔ لیکین اگر اس خصوصیت میں وہ اپنی اولین وآخرین سب تعموں میں کیسے واستیر سے دیا ہوا ہے ' تو اس کی کی تانی اور طرح پر بوجاتی ہے۔ اسکے احساس واظہار کی بلندی اسکے خاق طبیعت کی سختی و یابندی اسکا وقار' اسکی نظموں کا محمّل ومحتثم ہونا' اس نقص کو بوراکردجی . بن ۔ اسکے زمانہ شاب کی ملکی نظموں میں بھی ایک ایک مصرعت

19 بششتم جزويم

یورٹینوں کی عظمت اخلاقی کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے۔ کومٹ کو اسنے ۱۹۳۸ ابنداء ار آرجوارٹر کے لائوکسیل کی ضیافتوں کیلئے محض ناٹک کے لورپر مرتب کیا تحا گر اسکا اختتام نیک کرداری کی رغبت کے رجوش

بندو نصیحت پر ہوتا ہے ۔

ہیں زانے بی تشدہ کیوجہ سے عام پورٹینوں میں سخت تصب اہمید لی ور اللہ اس زانے بی تشدہ کیوجہ سے عام پورٹینوں میں سخت تصب المحصول جہانہ بیدا ہورہا تھا گر زیادہ تعلیم یافتہ پیورٹینوں نے اسے ببندیدگی کی المحصول جہانہ تطر سے بنیں دیکھا اورہ شن کے کوئس "کی تاریخی لیجی یہ ہے کہ تعلیم ایفتہ اشخاص نے جو اعتراض نامہ تیارکیا تھا اسیں اس نظم کو بھی شامل کردیا تھا ۔ حقیقت یہ ہے کہ دفتہ رفتہ انگریزوں کا پیانۂ صبر لرز ہوا جارہ تھا ۔ قدیم ارٹن اربٹیل کے رسائل کے انداز پر نہایت زہر

آجر اور اسکوار کی دروانہ کی ایک دیبات ) سب کے دروانہ کو لگے اس کے دروانہ کی اس کے دروانہ کو گئے اس الموں کو جیتے کیے تھے گر نکوئی ان جیلے والوں کے نام دریافت کرتا تھا اور نہ کوئی یہ جانتا تھا کہ ان کے مصنّف کون ہیں ۔ بالہنٹ کے انعقاد کی تو قع جنقدر گھٹی جاتی تھی اور لوگ قانونی تدارک سے جنقدر الیوس ہوتے جاتے تھے اسیقد

اُگلنے والے رسالے یکبیک، بڑی کثرت سے نثایع ہونے لگے تھے۔

جوشیلے اور کم عقل سنفب سب میں بیش بیش ہوئے جائے تھے اور ایسے موقعوں پر ہمیننہ یمی ہوتا رہتا ہے ۔ ولی صفت اسفف اعظم لیبٹن کے باپ کی ایک تقریر سے اس دور کے شروع زمانے کی کیفیت کا

کچه کچه اندازه بوسکتا ب اسنے مقتدایان دین کو خونوار اسقفوں کو رقال اسقفوں کو رقبال اور رومن کیجھولک طکه کو مہتر کی بٹی قرار ویا تھا۔ پرنِ ایک

مآريخ الكشتان حقيوم

قانون بیشہ شخص نظ اور وستور کے ماہرین میں ایک خاص شہرت تھی گروہ ایک نبایت می تنگدل اور ضدی طبیعت کا آدمی نظار اسنے ایک کتاب مبر او مطکس کے نام سے لکمی تھی ۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ جقدر لا كا تشد برسا جانا كا استقدر بورشول كا تتصب بهي گرا بواجلا تقا-اس کتاب میں تقییر میں تاشہ کرنے والو*ں کو* شیطان کا یا دری اور تھیٹر کو البیس کا معبد کہا گیا تھا۔ ماسوا اسکے شکار کھیلنے آج کے ستونو کو آرستہ کریے ميلاتي كانسي مكانول ير بندهن وار باند صف أمن كيليني كان بان بالنافي اور مصنوعی بال لگانے سب باتوں پر اعتراضات کئے تھے بتھیٹر پر اس طرح حمله كريًا جنقدر إلى ورباركو فأكوار بموا اسيقدر خود بيورش فرت کے زیادہ تعلیم بافتہ اصحاب کو بھی گراں گزرا۔ انزاف کورٹ ( مرسئہ او قانون ) نے یہ تہتہ کیا کہ اس طلے کے جواب میں بہت وسع یبانے پر ایک تاشہ کیا جائے اس تاشنے میں سلڈن اور وصائلاً في ببت نايان حقد ليا اور دوسرے بين للوكاس ك تَاشَتُ كِيكُ مَنْ فَي "كُوس" لكمي ليكن مِيغضب اسقف اعظم التاسعقول بیند ہنیں ہتا کہ وہ برت کیلئے عقلمند اشخاص کی ملامت کوکا فی سمجتا۔ الیسے لابنی ہفوات کے متعلق اس سے قبل کوئی سخض قید ہیں کیگیا نقا گر اسنے اس کتاب کے بعض جلوں کو مکدیر اعترامن قرار ویکر یرت کو سزا دیدی اور سزا بھی بہت ہی المالذ بیرت جمرہ وکا سے الكالديا كييا اللي وارانعلوم كي سند صبط كرسيمي النهر من اللي تشهير كيكي اور اسے کان ماہراسے نبید خانے میں وال ویا گیا کیکن اس زانے میں شاہ وزرا کے شعلق عام غبلہ وغضب کا جو طوفان ہرکھرن سے جمع ہورہا

ودان کیلئے اسقدر باعثِ تشویش نہیں تھا جسقدر خزانے کی یُرانی مشکلات نے اہنی پرنشان کردکھا تھا۔ دربار کے قانون دانوں کی حبت طرابا اقتدارات شابی کی تجدید کنات قانون محصول کرورگیری ضطی و حرماند یح بعد دیگرے ہرورجے کے لوگوں کو یا دشاہ سے منتقر کرتے جاتے اور ایک ایک گھر میں بغض و عداوت کا تخم بور بنے تھے گر اسٹیمی خزانے کی خروریات پوری ہنیں ہوتی تھیں، مزید رقوم کی خورت بِستور باتی تقی اور بددلی کی حالت بیموری تقی که مراکی نی جربیه تحصیل بغاوت کیلئے ایک اور صلاےعام ہو جاتی تھی <del>قرآن</del> اور الینڈ کے متحد ہو جانے سے ایک نیا خطرہ یمبیک بیدا ہوگیا تقا اور المربيته تقاكه رووبار الكلتان عاقبدار سے نفل حائ ديمي ا فواہ تھی کہ ان دونوں طنتوں نے بینی ندرلینڈز کو آئیں میں تعتیم کرلینے کی تویز کرلی ہے ۔ اس حالت میں لازمی نظا کہ سمندر میں ایک دروست بڑم جہازات موجود رہے ۔ اس کام کیلئے روبیہ انگلستان ہی سے وصول کرنا تھا اور جہانتک ہوسکتا تھا"شاہی اقتدار" سے کام لیاگیا اور اسی سے" محصول جہاز" کی عظیم الشان جنگ وجدال بیدا ہوئی - نوائے محصول جہاز جو ایک قانونی عہدہ دار مقا ابنی تطبیعات وجبتجو سے ناور کے کاغذات سم اللہ اللہ می سے ایسی نظیری نگالیں جن سے نابت ہوتا تھا کہ سلطنت کی بندرگاہوں کا یوفض ہے کہ شاہی صرورت کیلئے جاز مہیا کرس اور ساحلی صوبحات ان جہازوں کے سازو سامان کے کفیل ہول نظیر اس زمانے کی تھی جب ستقل بٹرے کا کہیں وجود بھی ہنیں تھا اور بجری جنگ کا دارومدار ان جهازون پر تقا جو عین وقت پر مخلف

بالشيئة مجزو ينجم

بندرگا ہوں سے عادثیًا لیبلئے جاتے تھے ۔ گر ان نظار کی بنایہ اب یرکہاگیا كه خزانير بارد الى بغير مشقل بيرت كا انتظام كيا جائ ـ والأجهازوكا مطالبہ کیاگیا اسکے بعدہی جہازوں کے عوض میں رویبہ لحلب کیاجانے لگا ' لندن اور الگستان کے دوسرے خاص خاص بندر گاہوں کے نام جو احکام جاری کئے گئے تھے ان کی عدم تعمیل میں جرانے اور قیدکی سنرامُیں وَکُیئِس رجب معاملات کی باگ اللہ کے ہاتھ میں آئی تو اس كارروائي كى شدت وناعاقبت الذيشي وربرهكي - ونمورته كى طرح لاد کا بھی پنجیال تقاکہ بادشاہ حزورت سے زیادہ متمالا ہے' اسٹار حیمبر كمزور ب اورج بكار ضابطه بيا بمون ير شيدا بي ـ ابين كامونني سُت رفتاری پر طیش کھاکر دونوں ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے كُر مِن رغميل ، كا خوا بان بهون " ونتوريَّة اس تشويش مِن عَفا كُرْرُووبار کے دوسری جانب اسے عدہ کار نامے براد زبو جائیں "۔ اوبرسے لا اسكے جواب میں بنی كلے لكھنا - لاؤ نائب السلطنت كے آزادانہ اختيار بر رشك كرماً نقاء اسنے لكما كه الحقيل وال انبے كاليف عزّت حاصل کرنے کیلئے بہت کمچہ سامان مبیّا ہیں ۔ خدا کا نام لیکر ابیا کام کئے جاؤ ۔ میں رنتمیل ) کی امید میں اس جانب ابیا کام کررا ان مونوں نے الی مشکلات کو ایک بناقرار دیم بادشاه پر زور والا کہ وہ زیاوہ ولیرانہ روش اختیار کرے ۔ ونٹورغفر نے مجتبہ یہ کہاکہ تاج کا قرضہ بیبات ہوجا کے تو پیرآبایی مرضی کے موافق حکومت کریں۔ نیامحصول جند نظار سابقہ کے جیلے برطرف کردئے گئے اور لاؤ نے یہ ارادہ کرایا معتقام کر مصول جاز کو ایک متقل آرنی کا ذریعه بنادے - ابتک یا محصول صف

بندرگا ہوں اور سامل کے صوبجات پر عاید ہوتا تھا گر اب اسے ایک عام محصول قرار وكير بادشاه كے حكم سے تمام ملك بر عايد كرديا كيا۔ وَنُورِ مَّتَ نِهِ رُور وے کے نکھا بھا کھ لکوئی وجہ سمجہ میں ہیں أتى كه جس طرح ميں ايك حقير وذليل شخص يهاں ير عام قانون ميشيہ نوگوں کو اپنی مرفنی کا کا بع بناسکتا ہوں اسطرح آپ انگلستان میں کبوں ہنیں کرسکتے '' جحوں نے جبوقت اس جری محسول کو حسب قانو قرار ویا اسیوقت ونگورتھ نے اس سے یہ سطقی نیخہ نکال لیاکہ یخکہ بادشاہ کیلئے ازروئے قانون یہ جائز ہےکہ وہ بجری فوج کے سازو سامان کیلئے محصول عاید کرے اسی طرح اسکے گئے یہ بھی عائز ہے کہ وہ بری فوج کیلئے محصول لکائے اور جس مصلحت سے اسے یافتبار ہے کہ وہ رانعت کیلئے فوج جمع کرے اس معلمت سے اسے یاختیار بھی ہونا چاہئے کہ کلے کے روکنے کیلئے سرور کا یں فوج بیائے۔ اسکے علاوہ جو امر انگلستان میں حسب قانون جائز ے وہ اسکانلینڈ وآرلینڈ میں تھی جائز ہوگا - جوں کے اس فیصلے سے بادشاه کو اینے گلک میں اختیار مطلق حاصل ہو جائے گا اور اسکا نتی بیموگا دوسرے مکوں میں اسی بیبت طاری ہو جائیگی ۔ وهطف چند ریس جنگ سے رکا رہے اور رعایا کو اس محصول کی ادائی کا عادی بنادے پیر وہ دیکھ لیگا کہ وہ اپنے تام پیشرووں سے زیادہ صاحبِ قوت وصاحبِ عزت ہوگی ہے یا ہنیں سکین ونٹور تھ کے سوا اور بھی ایسے لوگ تھے جو اسکے اند صاف طور پر دیکھ رہے تھے کہ اس محل جاز کے اجرا سے آزادی کس ورجہ خطرے میں پڑ جائے گی۔

مأينح الكلتان حقيموم

باثثتم حزو ينجم

دہیاتی جاعت کے حصّہ کثیر نے الکلتان کی آزادی کی تمام امیدیں منقطع کردی تقیں ۔ لوگوں نے پیم ترک ولمن کرکے "نیو انگلینڈ"کیلان جانا شروع كرديا مقا اور اب عالى كنب وصاحب دولت اشخاص بھی مغرب میں توطّن اختیار کرنے کیلئے تیار ہور ہے تھے ۔ لاقہ وارک نے وادی کوینکٹیکٹ کی مکیت حاصل کرلی تھی ۔ ادو سے وسِلَ اور لاروبروك منى ونيا مِن نقل مكان كرنے كيليے نامروبيام كررم تھے۔ ایک مشتبہ روایت میمی ہے کہ اولیور کرامول بھی سمندر یار جانے صرف شاہی حکم اتناعی کیوجہ سے رک گیا۔ گریزیادہ بقین ہے کہ بمیڈن نے دربائے ناراگینگ کے قریب ایک تطعہ زمین کا خرید بيا بقاً - جان بيميذن اليك كا دو ست اور الك بخت قالمت كالتخف عَظ - اسمِن اوكون كوسجها نه كى بيش وت عتى - اسكى جدت وَمِن اسى مبارت على اور اسى محبّت آميز اخلاقي ياكيزگي، ایی نظر آب ہی تھی ۔ سالہ کے جری قرضے کی ترکت سے الکار كركه وه يهلي اين طبيعت كي مضبوطي كا ثبوت ديكا تقاء اسن اب بھیر اسی قسم کے انگار سے کام لیا۔ اور محصول جاز کو لیک فلات فانون التقال قرار دير مكك سے حفاظت قانوني كا مطالبه كيا-شال کی مقاومت کی خرسکر لوگوں میں جوش پیدا ہی ہورا یخا که عین اس حالت میں ہیمیڈن کی مفاوست کا حال معلوم ہونیے تَام الكُسْتَان مِن ايك سنتى بيدا بوكى - اسكاليند كا بياء مبرريز ہو کیا تھا۔ انگلسنان میں لوگ محصول جاز کے متعلق حدّوجد کے شروع بمونے کا انتظار کررہے تھے کہ پادشاہ نے اپنے قطعی

بسالیا جنوری خلا معاومت سيستم ونجم

وآخری احکام سے اونبرا کے پاوریوں کو مجبور کردیا کہ وہ گرجوں میں نیا طریقهٔ عبادت جاری کریں ۔ تکین سنٹ جائز کے گرما میں نی کنا عبادت کے کھلتے ہی ہما ہم میں بریا ہو گئی اور اس ہماہمی نے بہت ۲۳ جولائی ایک خونماک شورش کی صورت اختیار کرلی - حب گرجا خالی موگیا اسوقت یادری نے اس کتاب کو یڑہا ۔ سکین بدولی کی ترقی نے جوں کو خوفزدہ بناویا اور انہوں نے فیصیدہ کیا کہ باہشاہ کے حکم کانشا بیقا که کتاب خرید میجائے اسکے استعال کرنے نکرنے کی کوئی شرکی تنبی تھی ۔ چنانجہ اس کتاب کا استعال فراً ترک کردیا گیا اور اسے ووبارہ جاری کرنے کے متعلق جو غضبناک احکام الگلتان سے آئے اس پر اسکا تمینڈ کے ہر جتے سے اعتراضات کی بھوار ہونے ى ي د صرف تنا ويك ليناكس اين سائة السطه وزواسي عدالت مي لایا تخا۔ اسکے ساتھ ہی یادری امرا اور معززین سب کے سب او نبرآ میں جمع ہو گئے ناکہ ایک قوی مقاوست کا انتظام کریں ۔ اسکاٹلیننڈ کے ان حالات کا فوری اثر یہ ظاہر ہوا کہ سرحد کے جنوب جانب بدولی کا علیٰیہ الحبار ہونے لگا۔ لاؤ نے یرن کی صحیم کتاب کا صلہ یہ دبا تھا کہ اسے تید فانے یں ڈال دیا تھا لیکن اس سے اسکی ہمت میں ذرا بھی فرق بہنیں آیا اور قبید خانے ہی میں اسنے ایک نیا رسالہ لکھ ڈالاجسی اساتفہ کو گرگ درندہ اور شیطان کے امرا کہاگیا کتا۔ اسکے ساتھی قیدی جان بیٹ وک نے اپنی کیٹینی میں مکھا تھاکہ" دوزخ کے دروازے کھل گئے ہی اور شیالمین جُتِّے وعامے کیفے ہوئے ہم لوگوں میں آملے ہیں ۔ تندن کے

ایک یادری کو با کی کمین نے فاموش کردیا تھا۔ اسنے تمام عیسائیونکے نام یہ استدعا شامع کی کہ اساتقہ کو روحوں کے تباہ کرنے والے خوتخوار ورندسے اور وجال کے دوست سمجکر ان سے مخالفت کیجائے ۔ ان توریت کے ساتھ عام ہمدوی نے اگر یہ ظاہر نکر ویا ہوتا کیا جوش کا طوفان کس زور اسے اوٹھ رہا ہے تو اس قیم کے بہفوات کی کونی پروا بھی نکرتا برتی اور اسلے نین رسالہ نویسوں کوجب لاؤ في مفده يروازي كي نقارك ككر اسار جمر كي سايف عافكيا اور اس عدالت في انخي تتنبير اور تيد ماوام الحيات كا حكم وياتو ان لوگوں نے بے بروائی سے اس حکم کو سُنا اُن کی سزا کے دیجھےکیلیے جو مجمع ببلیس ایرڈ ( صحن ایوان ) میں جمع ہوگیا تھا وہ ان لوگوں کے کان کھتے ہوئے دیکیکر آئیں اور سکیاں بھرنے لگا اور جب برن نے بزور یہ کہا کہ بیگم قانون کے خلاف ہے تو تام مجع میں ایک شور میگیا ۔ جب یولگ تبد خانے کو جار سے سفے نو سرک کے كنارے ير ايك لاكھ باشندگانِ لندن جمع فقے - لوگ ابنين شهيد كا خلب دینے تھے اور ان "شہیدول" کی یہ روائلی ایک شاندار حبوس معلوم بہوتی تھی۔ عام بوش کے اسطرح کیبیک ظاہر ہوجانے سے جن لوگوں نے اعلی خاطر مارات کی تھی وہ سب اسارچمر کے رورو طلب كئے گئے اور اسكے ساتھ بيورين جيابي خانوں پر عبي احتماب سیبل کامقدم کی سختیاورٹر ا دمیج سکن اصلی خطرو ان ناسجھ جشیوں کے سنگ آمیز 

الشيئة تمجزونجم

مقدّے کے از عام کے اندر مخنی کھا۔ ججوں کے بیورے اجلامی باره روزیک مصول جہاز کے معاملہ میں تقریریں بہوتی رہیں۔ یہ تابت کیالیا که گزشته زانے میں یہ مصول حرف شدید وہنگامی فرد کے وقت عاید کیا جاماً تھا اور بندرگاہوں اور ساحلی نتبروں بی ک محدود رہتا تھا۔ نیز بیکہ باضابطہ قانون کے روسے اسکا اجرا قلما ناجارُ تھا ۔ یہ محصول علانیہ طورپر انگلستان کے توانین بنیاوی کے فعلان تھا ۔ شقدیہ ملتوی کردیا گیا گر اس بحث کا انز نے صرف الگلتان بلکہ اسکالمینڈ رہمی بڑا جارس نے اہل اسکاٹلینڈ کی وخواستوں کا صرف بیجواب ویا عقا که تمام بیرونی اشخاص وارالسلطنت سے چلے جائیں کی اور ایکن اور ایکن اور ایک میں اللہ ایک ایک علم علی میں الفاح بجبور متی اُمرا، وشرفا نے اپنے گھروں کو روانہ ہونے کے قبل اپنے قائم مفاموں کی ایک جاعت نامزد کردی تھی اور اس جاعت نے تام موسم سرامی بادشاه سے ملس مراسلت جاری رکھی۔ دومرب موسم بہار میں اس مراسلت کا سلسلہ لوٹ گیا کیونکہ ان کے سنتشر مِوجاً رور دُرُتاً ب عبادت من كي نبول كرنے كيلئے دوبارہ احكام أَكُمُّ تَقَّ اس آناء میں انگلستان کے جوں نے ہیمیڈن کے مقدمے میں بعد مرّت ابنا فیصله مُسنایا - صرف دو جول نے اسلے موافق رائے دی جو <del>کا ک</del>لم اور تین ججون نے قانونی وجوہ سے ان سے اتفاق کربیا مقا گر باتی سات جوں نے کثرت رائے سے ایک طاف فیصلہ کردیا۔ ایک عام اصول یوقرار دیا گیا که خودسرانه محصول کے خلاف جمقدر قانوں ہیں ، وہ بادشاہ کی مرضی کے مقابعے میں مجتت نہیں ہوسکتے

باعت تم حزو بنجم

رج بار کھے نے کہاکہ میں نے کہی نہ پڑیا نہ سنا کہ قانون بادشا ، ہے گر یہ ایک عام بات اور بہت صبح ہے کہ بادشاہ قانون ہے چینی کی نہائے کے دوسرے جول کی رائے کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد یکہا کہ پارلیمینٹ کے وہ تام قوانین جو بادشاہ سے حفاظت مگک کے افتیار کو سلب کرتے ہوں کا تعدم ہیں ۔ پارلیمنٹ کے جقلا قوانین یقرار دیتے ہیں کہ بادشاہ کو اپنی رعایا پر اور اسے جان وال پر کوئی اختیار نہیں ہے وہ سب ناجائز ہیں کیونکہ پارلیمیٹ کے قوائی س فتم کی متضاد باتیں جائز نہیں رکھتے "

نائب السلطنت نے آرلینڈ سے سختی کے ساتھ لک تھا کہ میری خواہش تو یکھی کہ بیمیڈن اور اسی قعم کے ووسرے لوگو کو اتنے کوڑے گائے جاتے کہ انتے حواس درست ہوجاتے جوکے فیصلے پر اہل دربار بڑی خوشیاں منار ہے تھے گر ونٹورتھ صاف طور پر دیکھرہا تھا کہ سیمیڈن کا مقصد بورا ہویکا ہے۔ اسی مقاومت نے الگلتان کو اپنی آزادی کیطرف سے شنبہ کر دیا ہے 'اور بادشامک دعاوی کی اصلی خفیقت عیاں ہوگئ ہے۔ آخر میں اعلیٰ سے اعلیٰ یورنین کے مزاج میں جیسی درتتی وسختی بیدا ہوگئی تھی اسکا اندازہ من کے نصیدے" لیسڈاس " Lycidas سے ہوسکتاہے ج اسی زمانے میں لکھا گیا تھا۔ اسنے اولاً متانت ونری کیساتھ اظِارِ رَجَ كيا ہے گر پير لكا يك اسكا غضه بعرك الله ہے كيونك كليسا خطرات مي گُرتا جاآ كفا" لوگول كے سُخه بند من اور حالت یہ ہوگئی ہے کہ یہ لوگ ایک بھیڑ کو بھی ہنیں سنبہال کتے۔

أرنخ الكلشار جفيبوم

بھوکی جیڑی ان کی طرف متحتی میں اور کھانے کو بہیں پائیں گر روا کے ہیبت نک بھیڑے خوب فراخی کے ساعقہ روزانے شکمسیر ہوکر کھاتے ہی اور کوئی کیچه نہیں کہنا ۔ لیکن ونٹورٹھ کاڈ اور جاکس کو ابھی اس دورتی کل سے سابقہ بنیں را تھا جو دروازے پر تیار کھڑی تھی اور اسکی مون ايك صرب كا في متى - عام خالفت الرجيد ببت سخت بلوكى لتى ممر فوری کارروائی کی فرورت بنیں معلوم بوتی تھی کیونکر شال میں ایسی وتتی پیدا بوربی تھیں جن سے بقین کھا کہ عکومت شکل میں برمائی اور مجبور موکر اسے رعایا سے مدد مانکنا بڑے گی ۔ بادشاہ کیلمون سے فوری الماعت کا حکم اڈنبرا میں اسوقت کینجا ہے حب انگلتان ر میرید کی مقدم کے فیصلے کا انتظار کردیا تھا۔ اس مکم کے بینچنے پر تمام وہ لوگ جنس اس مکم سے عدر تھا"میزول" کے گرد جمع بوگئے اور جانش ساکن وارسن کی صلاح سے یہ تجویز قرار بائی کہ پیر فقدا کے حضور میں اسی تشم کا ایک عبد کیا جائے جیسا اس زمانے میں ہوا تھا جب میری نمب پرونشنٹ کے خلاف سازش کررہی تھی اور آسین آرمیڈا کی تیاری میں مشغول تھا اور لوگ ازدوئے علف اسکی بابندی کا اقرار کریں ۔ اس موقر عہد کے آخری الفاظ یہ تھے کہ ہم خدائے عرق حل کا نام لیکر یہ وعدہ کرتے اور قمم كھاتے مِن كه مم مذكوره بالا مرسب كى يابندى والحاعت پر تأبت قدم ربيني اور بتوفيق ايزدي اس قوت كو كام يس لاكر جو نداوند لتا کے نے ہکو تختی ہے اسکے خلاف تام نغزشوں و خرامیں کو رو کرینے " ا ذُنبرا کے گرے ذار کے صن کلیامی

اس میثاق پر نہایت جوش و خروش کے ساتھ وستخط ہوئے ۔اطمینان ومُسَرِت کا بیمالم نفا کہ جولوگ قانون کی ذمگی سے خارج ہو پیکے اور فنذیر داز قرار باچکے تھے وہ میر فدا کے اس عہد میں داخل كرال يُ الله على واشراف كاغذكو ابنى جيبول بي ركم بوء تَام مل مي روان ہو گئے اور اسپر لوگوں کے وشخط عاصل كرف تگے۔ یدری اپنے وعظول میں عہدو میثاق سے انفاق عام کیلئے زور ویتے تھے لیکن درحقیقت کسی قعم کے اللہ والنے کی مطلق ضرورت بنیں تقی " وسخط کرنے والوں کے جوش کی کیفیت تقی کہ وسخط كرتے وقت الى الكھوں سے آننو جارى ہو جاتے تھے كے تعف لوگوں کا جوش ہماں یک بڑھا ہوا تھا کہ" دستظ کرنے کے گ اینے جبم سے خون نکال کر روشنائی کے بجائے کام میں لاتے تھے۔ اسكائينندگانفان اس جوش ، بي كي تحديد سے اسكائيند كي آزادي مي جو وَت أَنْ تَي وه ان عبد كنندول ك لب و لهج سے ظاہر ہے ۔ اس مناقشكو

ختم کرنے کیلئے بادشاہ نے مارکوش ہلتن کو خاص اپنی طرف سے مامور کرکے بھیجا مگر اسکائلینڈ پہنچیتے ہی اسکے سامنے یہ سلمالبات بیش کئے گئے کہ بائی کمیش کی عدالت بند کردیجائے والد نہی رکتاب اداد بالیمیٹ دور کتاب اداد بالیمیٹ دور

ایک آزاد ندیمی مجلس عامتہ قائم کھائے۔ ارکوٹس نے جنگ کی دیمی دی مگر اسکا بھی کچھ انزیز موا اسکائینڈ کی شاہی مجلس تک نے چالس پر

سر رور ڈالا کہ وہ رعایا کو الحبینان ولانے میں زیادہ فرا خدلی سے اللہ میں دیادہ پر اللہ کا میں اللہ می

کام نے ۔ باوشاہ نے ہلش کو لکھا تھاکہ" میں اِن گستاخانہ قال لگر

بانتشتم حزويجم

تاريخ الكشتان حقيمهوه

ملا ببات کو تبول کرنے کے بجائے مزا زیادہ بیند کرہ ہوں" لیکن خرورت اسی تنی که محید وقت حاصِل کیا جانے ۔ لارڈ ارتھم لینیڈنے وَنُورِيَهِ كُو لِكُمَا يَعَاكُم مِهَال وطن مِن بدولي كُفين كے بحاث برہ رفا اور جارتس کی حالت یہ تھی کہ اس کے باس نہ روبیہ تھا نہ آدی۔ اسنے اس ومدے پر البین سے قرض مانگا کہ وہ بالبند کے خلاف المانِ جنگ کردیگا اور اونبرآیر قبضه کرنے کیلئے اسنے فلیندرنسے دوہزار سیاہی لینا جاہئے گر دونوں کوشش خالی گئیں نہ قرض ی ملسکا نہ سپاہی آسکے الگلتان کے کیفھوکلوں نے کچھ بقم جندے کے طور پر پش کی گر اس سے خزانے کو کچھ ایسا نفع بنیں پہنچ سکتا ہےا۔ عارس نے مارکوش کو بیدایت کی تھی کہ جبتک شاہی بیرہ دہاندویا فور تحقه میں نمووار نہو اُس وقت تک وہ کامل تفریق کوروکے' لیکن بٹرسے کا تیار کرناہی فی نعنمہ وشوار مختا۔ درخلیقت یاوشاہ سے یسے اسکائیننڈ ہی جنگ کیلئے تیار ہوگیا ۔ اسکاٹینڈ کے وہ رضاکار . جو جنگ سی سالہ میں کام کرر ہے مخفے اپنے بھائیوں کی طلب پر مُوَق در مُوَق ولمن میں آنے نگے ۔ جنرل لزنی ایک آزمودہ کارسلاً نظا اور گٹاوس کے زیر نظر اسنے ننِ جنگ کی مہارت جالِ کھی وہ اس نی فوج کی سید سالاری کیلئے سوئیڈن سے اسکاٹلیندآگیا۔ مرضع میں جنگ کا ایک محصول لگایا گیا اور یقینی تفاکرتام لوگ اسی شرکت کرینے ۔ اس خطرے نے آخرالام اوشاہ کو محبور کروا کہ وہ بِلُ الکالمینَّد کے مطالبات کو سفور کرلے گر پیر بہت مبد اس رعانت کو واہیں مے بیا گیا اور نہی مجلس عامتہ المبی بوری طرح

مآريخ الكشتان حضيوم

بانت تم جزوجي

جع بھی نہیں بوی تھی کہ اسکے بند کردینے کا حکم ویدیا گیا۔نسکِن عبس نے قریب قریب عام اتفاق رائے سے یہ طے کرویا کہ وه آین اجلاس جاری رکھے ۔ طربق عباوت اور قواعدِ مذہبی میں جو پیش کی گئی تختیں وہ سب خارج کردنگییں ۔ حکومت اسا تفہ کو باطل قرار دیر استفول کو انی علمول سے معزول کردیا کیا اور طریق سیٹین یوری وسعت کے ساتھ کھر قائم کردیا گیا ۔ اس انتا میں یخبر ملی کہ عارس، یارک میں ایک فوج جمع کررہا ہے اور خود اسکالمینڈ کے مُسْتَرْ شَاء يرستوں كى توت كو يكي كررہا ہے اسكا جواب يا دياكيا كه الطنبراً وأسبارتن واور استر لنك ير قيضه كرلياكيا اور وس مزارسياما سازوسالان سے درست لزلی اور ادل مونطور کے تخت مس ارفین میں داخل ہوگئے' اور کیقیولک ادل ہنٹلی کو قید کرکے جنوب میں ليكئ - شابئ بره جب درياء ورته مي مودار موا تو بمائات که اس سے مکک پر کھی رعب طاری ہوتا لزلی کیلئے جنگ کی ایک وجہ ہوگئی اور اسنے بیں ہزار آدمیو نکے ساتھ سرحد کی طرت کوچ کردیا ۔ چارس بشکل دریاء کوئیڈ کے پار پہنچا تھا کہ دو بلعا خیده کم سیای دینی تزلی، وسل کی بہاری بر خیمہ زن بوکر چال کے مقابلے کیلئے تیار ہوگیا ۔

روبیہ نہ ہونے کی وجہ سے چالس کیلئے جنگ کا جاری کھنا منگل مختا ۔ اسے مجبور ہوکر ایک آزاد مجلس فربی اور اسکانلینڈ کی اس پائینٹ کے اجماع کی منظوری وینا پڑی ۔ لیکن وہ بروک کی اس مصافحت کو العمق عنا ۔ ونٹورکھ کا مصافحت کو العمق عنا ۔ ونٹورکھ کا

ر اساففه کی جنگ انتضتم جزو بنجم

آرُلینِنْد سے بلایا جانا یہ نابت کرہ تھا کہ سخت کارروائی کا انتظام ہورہا ہے ۔ اہل اسکاٹلینڈ نے اس صلائے جنگ کا جواب یہ دیاکہ انبوں نے فرانس سے مدد مانگی ۔ اسکاٹلینٹ کے سرگروہوں اور فرنسمی دریار کے درمیان جو مراملت ہورہی تھی اس میں سے ایک مراملت چاپس کے باقتہ مگئ اور اس سے اسے ولیں یاسید پیدا ہوئ کہ ابل انگشتان بنی وفاواری کے باعث اسکانگینڈ کی اس عدّاری کا مقابلہ کرنے کیلئے آمادہ ہوجائی گے ۔ ونٹورقة جو اب ادل اسريفرا بنا دیا گیا تقا' برابر اس امریر زور دیر یا خفا که ایل اسکانگیند کو سرحد یار بھکا دینا جائے۔ استے اب چارش کی اس رائے سے انفاق کرلیا کہ ایک بالیمنٹ طلب کیجائے اور بدمراسلت اسکے ساتھ بیش کیجائے ۔ اس سے بادشاہ کے خیال کے موافق لامحالہ ایک جو بیدا ہوجائے گا اور اس جوش سے فائدہ انفاکر ایک نڑی رفتم ننگور کرانی جائے گی ۔ اوہر <del>چالیں</del> نے وہ پارٹمنیٹ طلب کی جوانے قبیل زمانہ اجلاس کی وجہ سے محقرالعبد بالبین<sup>ٹ</sup> کے نام سے شور بح مختط اوہر اسٹریفرز فوجی جمع کرنے کیلئے بعجلت تمام آرکینڈ بنجا۔ چودہ روز ایران اللہ المر الذر است ابني مطيع بالمين سے روبيہ واُدى منظور كرا كئے إور کامیابی سے سرست وقت پر انگلستان آپنجا تاکہ وسٹ منسٹر کی الیمنٹ اجلاس مِن شَرِيك بوسط كُر جو سونيا كيا خَفَا أسين الكامياني بوي دارالعوام کے ہلک مرکن کا یخیال تھاکہ اہل اسکاٹلینڈ درحقیقت الْكُلْسَتَانَ كَي آزادي كيلِيْ رارب بين اور السلنة ابل إسكانينندير ان کے حلہ آور ہونے کی ہرلیک نوقع خلط ثابت ہوی گرفتارشہ

إعث تمجزو نجم

خطوط کو خامیتی کے ساتھ علیحدہ رکھدیا گیا اور دارالعوام نے حب رکورتنا یہ املان کردیا کہ عطائے رقوم کے پہلے شکایات کا رفع ہونا ضروری ہے۔ جب کک نمب ، حقیت اور پالیمنٹ کی آزادی کی ضانت بنجائے گی اسوقت یک کوئی رقم منظور بنیں کیجاستی ۔"مصولِ جہاز" کے ترک کردینے وعدے پر مبنی پالیمنٹ اپنے عزم سے باز نرآئی ۔ آخر تین سفتے کی نشت كى بعد اسم برطرف ريايا اسبر ايك مُحَبّ وطن سرگروه سنت جان نے یرکیاکہ" کام کے بننے کے پہلے اسکا بگڑنا ضروری ہے " مکک میں اس سے ایک معیب و غریب حرکت بیدا ہوگئی ۔ قارؤ ناتھر لینیڈ نے علما كريمس مخفى كو ياد بني كه مكك من اسك مبل كيمي اليها الخراف عام يدا موامو" صرف ايك استريفرو عفا جوال سع مرعوب مني موا تفاءاسي یہ حَبّت نگالی کر پارمبنٹ نے جو کاوشاہ کے ضروربات کو پورے کرنے الكار كرديا ب أسطئ إوشاء" اب حكومت كى تام ياينديون سے آزاد ہوگیا ہے اور اسے حق ہے کہ جس طرح جا ہے اپنی ضرورت کو بورا کرسے ۔ ارل جنگ پر تل ہوا تھا اور شاہی فوج کی کمان اپنے اکھیں لیکر شال کے طرف پیش قدمی کی - لیکن اہل اسکاٹلینڈ بھی سرہ کو عبور کرنے کیلئے تیار فقے ۔ وہ ایک اگرزی وسنے کی آکھوں کے سامنے کائن سے گزر نبولیس پر قابض بوگئے اور اپنے تاور صلح اسی شہر سے بوانہ کئے ۔ انہوں نے بادشاہ سے یہ ویخواست کی تقی کہ وہ ابنی شکامات پر غور کرے اور انگلتتان کی بارسیٹ کے مشورے وسلوری سے ایک ستکم وقابل اطبیان صلح قرار و ے اس وزوا ساتھ ہی یارک کی طرف ( جال چاری ایوسی کی حالت میں ٹرا ہوا تھا)

بانتشتم خروينم

كوج كرفي كى بعى تياريان تشروع بمُركمين - اسْرِيغِروْ كى فوج ايك بهیر سے زیادہ حقیقت ہنیں رکھتی تھی اور نہ یدید وزغیب کیلے ج سے بھی دواسے استے فرایش کی انجام دری پر آمادہ نہیں کرسکتا تھا۔ مجدور بوكر اسے يه اعترات كرنا براكه الجي وو بسينے گزري تو يه فوج کام کے قابل بوسے گی ۔ چارس نے مہلت حاصل کر لی گر اس سے جی كجد فائده ندموا - اسط عقب من الكلسان بهي بالكل بغاوت براماده تقاء لندن کے مزدوروں نے آیمیت میں لاو کو گھرلیا ۔سنٹ یال می ہائین کے اجلاسوں کو منتشر کرویا۔ مرحکبہ اس جنگ پر" اساققہ کی جنگ کے نام سے اھنت بھجی جارہی تھی ۔ نئے سیاسیوں نے اپنے ان افسوں کو قُتل کرڈال جنگی نسبت کیقموک ہونے کا شک تھا'۔ راستے میں جسقدر گرج ملے ' سکے قرباں کاہ کے کھٹرون کو توڑ والا اور اپنے اینے گھروں کو بھاگ گئے ۔ لارڈ وہارتن اور لارڈ ہاورڈ دوامیروٹ تُرات کرکے حود باوشاہ کے سامنے یہ مرخواست بیش کی کراسکاٹینڈ سے صلح کرمائے ۔ امیر اسٹریفر نے ابنی مرفقار کرلیا اور بیتویز کی کہ ابنیں باغی قرار دیکر گولی ماردیجا ئے ۔ گر انگلستان کی ملسنتہی ایسی بیباکانه کارروائی کی محرات نهرسکی- بادشاه ابتک اس فکر میں تھا کہ پالینٹ کے طلب کرنے کی ذکت سے بی جائے۔ اس نے امرائی لیک مجلس عظمے یارک میں طلب کی لیکن اُمرا کے عام طور بر الكار كروينے سے يتورز بكار بوگئ جارس كا ول عصے وشرم سے بعرا بوا نظا کر آخر مجبور بلوکر استے بھر وسٹ منسر میں ہروہ ایواتیا يارسين كو طلب كيا \_

إبهشتم جزوسشستم



ام ١٦ ---- ١٦ م

( History of the Rebelion ) بناوت کلیزندن کی تاریخ بناوت " ) کے متعلق ہیل نیم بیلے کہا ہے کہ وہ ٹاریخ کے بجائے ایک تذکرہ یے " رائے کنے بڑی خولی سے اس کتاب کا بخریہ کرکے یہ ظاہر کیا عے کہ اس کے مختلف حصول کی قدر قیمت فتلف ہے ۔ اس کے اعلیٰ طرز بیان اور داقعہ سکاری کی وجہ سے ا*س کتا*ب کا ادبی ذ**و** ممیشہ قائم رہے کا گر جنگ کے قبل کے جس قدر وا تعات اس میں بيان كمع كم كل مم من ووسب اسوج سے ناقص بوكئ ميں - كمصنف نے اسوقت چروش اختیار کی اوربدر اسے جس طرح یا رئینٹ کی کارروائیوں کو بیا ن کیا ان میں سخت تخالف پیا ہوگیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ویدہ و دانستہ اپنے بارلمینط والے مخالفین کے سمل حاسدا نہ وروغ بیا فی سے کام بیاہے اور انس بُرا کرکے وکھایا ہے۔ تے کی " طویل اعبدالین ( History of the long Parliament کی ماینچ ( ایک حدیک صبیح و بے لون ہے لیکن پارلمیٹ کے کا مول کی اصلی کیفیت خور اسی کی کارروائیوں سے موسکتی ہے جنہیں سوالفاورتی اور سرسا مُنْذِرُ وَيُور نے ای یاداشتوں میں محفوظ مکھا ہے۔ 

بابهتهم جزوستسثم اینی وو تصنیفوں (تعرض اعظم") (The grand remonstration)اور "يَانِحُ اركان كَى كُرِفْتَارى" (The arrest of the five members) ميں اس سے بہت کچے اخذ کیا، ہے - رتبورتھ اور نیسن نے سراری کاننات کا ج مجموعہ جمع کیا ہے وہ اس عہد کے لئے لیے ہیں۔بہت سے تذکروں سے مجھی اس عبدپر روشنی طِ تی ہے جن میں وائیط لاک الدلوء سرفلب وارک وغیرہ سے تذکرے خاص ہیں ۔مسترجیس نے اپنے شوہر کا ایک تذکرہ کھا ہے ، سِیکسٹر نے خود انی سوانح عمری مکھی ہے۔ یہ کتاب بھی کار س مد ہں ۔ آرمنٹی کا غذات ہوران خطوط سے جو کارٹ نے جمع سے ہیں آئرنیڈ کے متعلق بہت وسیع سامان فراہم ہوجاتا ہے۔ اسکالمین کے متعلق بلی کے خطوط" اور مشر برقن کی ایریخ و کھینا ماسٹے ۔ انگلتان اور التركييند من كيتھولكوں نے جو سازشيں كيں ان كى بابتہ للكرو كى تصانیف سے مفید معلومات کل ہوتے میں ۔ گئے و نعیر کی تعلقات کے متعلق خاص نوحیک ہے ۔ سطر فارسط نے این کتاب مدیر بین وولت عامد ، ابس الوقت کے Statesmen of the Common wealth

دوسرے مدین کیا تھ تم کے عالات بھی بہت اچھی طرح بیان کئے میں اور مسٹر گولڈوں استھ نے ایک معنون خاص کی کے متعلق مکھا ہے اس عهد کے عام حالات کے شعلق مطرسینظ فرق کی انتشالی تشریحات " بغاوت عظمي به د (Illustration of the great rebellion

سے بہت سے قابل قدر علات کا پتہ چلتا ہے } (اس تخریر کے لکھے جانے کے مبعد مسٹر گارڈوئر نے اپن

باببشتم عزوسششم

تا دیخ سیمالاله یک بینیادی ب میر)

جس طرح اسطر لفيرو أن ظام مسم تفاء اسى طرح جان بم تا نون مِسْمِ تَفَا وسَتْ منسَرْ مِن نَتُى بِالْمِينَافِ كَ يَبِكُ اجْلَاسَ لَى وقت سے اُخر زمانے مک تی دارالعوام کا سرگروہ بنا رہا۔ وہ سمرسط فتار کے بیب سزز خاندان کا رکن تھا اور دولت بھی اس کے بیس کافی تھی۔ وہ سیاتنہ کی بارسیٹ میں ختیب ہوا مقط اور اسی وقت سے اس کی سیاسی سوانح عمری کا ور شروع ہوتا ہے پارلمنیٹ کے بند ہونے کے دقت وہ قند کردیا سما مقا عمر سنالیالہ کی پارلیمنٹ کے متاز ارکان میں وہ بھی شامل سے ، اور جیز نے جن بارہ "مفرائے سلطنت" کے لیے وإنْ إلى يركزي لان كا عكم وإلى عقاء ان مين ايك يم بھی تھا۔ چارکس کے ابتدائی منطالم کے مقابلے میں وہ جن مُعَبّانِ وطن کے دوش بروش سینہ سیر رہا متا وہ تقریباً سب دیا سے اُمل سکے تھے اور ان میں سے اب موت ہم اِتّی رَکِیا تھا گُلَ ہِنْعا ہور مرکیا اکائن مطالم سے ول ایک تھا تھا ہور مرکیا الکین مطالم سے ول شکت ہور ولیا سے خصت ہوا ایلیٹ نے ما ور مِن جَانَ وي وَنْتُورَةُ مَنُونَ مِوكِيا مُعاد ايك بِي ره كياد مگر اس کے صدر و استقلال میں کمی طرح فرق نہیں آیا تھا۔ اس عرباره برس میں جس قدر ظلم و جور طربتا کیا اسی قدر تم کی عظمت کا خیال مبی از خود کرتی کرتا گیا۔ وہی ایک

بالبهشتم جزوستسثم شخص تھا جے اس امرین کھبی شک سیں ہوا کہ آخرالامرزای و قانون جی کو فتح حال ہوگی اور اسی وجہ سے وہ سرتشخص کا مرجع اسید ولمجاء بقین بن گبا تھا۔ اس دور کے اختتا ہم کے فرید کلیرنڈن اس کی نسبت لکھتا ہے کہ نہ کھی کسی شخص کو اس سے زیادہ مرولعزیزی حال مہوئی ہے، اور زکسی میں اس سے زیادہ ایذا رسانی کی توت پیدا ہوئی سے مِس نفرت کے ساتھ یہ الفاظ کھے مجلے میں اس سے اس اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اس نے یہ وکھا وہا تھا کہ انتظا كس طرح كرنا جائي اور بيب أتظار كا زماز ختم بوحائ تو عل كيونكر شروع كرنا جا هيي - طويل العبد إلىينت كا انتخاب جب ترب آیا تو ده گھوڑسے پر سوار تام التكستان ين دوره كرك رائف وبندون كو أكاه كرا مجيرا تعا کہ محیسا نازک و قست آگیا ہے ؛ دارالعوام کے جمع مونے بر وہ صرف ٹیوسٹناک کے نائندے کی جننیت سے نہیں بککہ وارالعوام کے مُسلّمہ سرگروہ کی حیثیت سے اپنی طَسْبُرا یا- ارکان پاہنٹ میں دہات کے معززین کی کثرت منی گر ان میں چندی آیے تے جو کسی سابق پارمیٹ میں شرکب موب سوں اور ان معدودے جند افراد میں بھی کوئی کم سے زباوہ یا بلیت نہیں رکھتا تھا کہ آنے والی تشکش میں پارمنٹ كى روايات كو قائم ركه سك - تيم كى فصيح البياني مين أكرجي المينِثَ اور وَتُلُورَهُمْ كَي سَي مُجِراُت وَ آمِر نَهْيِن عَنَى كُمْرِ اسْ كَا

وزنی اور شطقی استدلال ایک جم غفیر کے مطمئن سرنے اور انکی رس ا کی کے لئے بہت موشر تھا کے کیم کی مصبیح البیانی کو اس کے مزاج کے سکون امور عاشہ کے انتظام میں اس کی مهارت و ترتیب اور سامنے کو حسب مطلب چلانے کی علی توت سے تقویت مزید حامل ہوگئی تھی ہم کے ان اوصاف سے یارلمینٹ کی کا رروائیولِ میں ایک ایسی نظم و ترتیب پیدا ہوگئی کہ اس سے قبل تہمی یہ کیفیت طامرہای ہوئ تھی۔ یہ خوسیاں اگرچہ مجائے خود بہت ہی قابل قدر تھیں، گرتم میں ان سب سے بالاتر ایک ادر خوبی تھی عب نے اسے یا کیمنٹ کے سرگروہوں میں سب سے بلند ورجہ و بنے کے ساتھ ہی سب سے جلیل القدر تھی بنا دیا تھا۔ وہ يالننو اركان جو سينط الثيون ميس جمع تق ان ميس ويي أي يتنه إنعام في صاف طور بريس محمر ليا تقا كه ممن مشکلات سے سابقہ ٹرنے والا ہے اور کس طرح ان مشکلات كا تدارك كرنا حاسعً بيه نتين تقاكه باليمنيط اور بادات کے درمیان تشکش بیش اے گی۔ یہ بھی انعلب عقا کمہ ا اس قسم کی تشکش میں مثل سابق کے اس وقت بھی دالالا وارالعوامر کے لئے سنگ راہ نابت ہوگا- برابر کی طا تتو ل کے اس تصادم میں تدیم آئینی گروہ کی تمام نگ و یو وفتر بارینہ کی طرح بیکار تھی۔اس تصادم کے لئے قانون میں کوئی دفع نہیں تھی اور نظائرِ سابقہ اسے نہایت ہی

اسكاسيلي مرزعن

بالبشتم جزوستستر موہوم و مشکوک روشنی پڑتی تھی۔نظائر کے متعلق تم کے معلومات اور لوگوں سے کم نہ نفے گر آئینی اصول کے معجم من وه سب سے برہا ہوا تھا وہ بیسلا انگریز مربر تفاحب نے امکنی تناسب کا اصول دریافت کیا اور اسے اپنے وقت کے ساسی حالات سے تطبیق وی۔اس نے یہ رہے قائم کی کہ آئینی نظام زندگی کے غاصرین بالیمنٹ کا ورج بإدشاه سے بڑا موا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی رہے قائم کرتی کہ خود پارلبینٹ کے اندر اصل شنے والعوام ہے ائٹذہ کی تام جد وجد میں انسی وہ بنیادوں پر اس نے اسپے طرز عمل کی عمارت کھڑی کی۔ جب جارتس نے اورمینٹ کے ساتھ ل کر کام کرنے سے انکار کیا تو سم نے اس انکار کو إوشاه کی طرف سے عارضی وست برواری قرار ریا جس سے سنے انتظامات مونے کک عاملانہ اختیارات گویابروو ایوانہائے إلىمنت كے إنف ميں الكئے-جب والالكموانے امورعامہ ميں رکادٹ پیدا کی تو اس نے انہیں متبتہ کردیا کہ اس صورت میں اسلطنت کو بجانے کی ومہ داری تہا وارالعوام کے اِتھ میں اجائے گی کا اس وقت یہ وونوں اصول انقلاب انگیزمعلم ہوتے تھے گرتم کے زمانے سے یہی وونوں اصول انگلتان کے نظام حکومت کی بنیاد قرار پاگئے میں۔ جیز ووم کے كك سے چلے جانے كے بعد مملس عارضي اور بالىمينے وونوں نے بیلے اصول کومشککم کرویا آور ساس کا کے" قانون

إبهشتم حزومتستم اصلاح" کے بعد ہرظکہ یہ تسلیم کمرایا گیا کہ مکس کی حکومت فی الحقیقت واللعوام کے الخد میں ہے اور اسے صرف وہ وزرا انجام دلیکتے میں جو دارالعوام کے فریق فالب کے قائم مقام موں ُ درحقیقت میم کا مزلع انقلاب پسندوں سے بہت ' نختلف تج کی سیاسی تھا۔ بہت کم نوک ایسے ہوے ہیں جن کی طبیعت میں اس ذکاوت وسیع مدروی اور توت علی یائی جاتی ہو اس کے مقصد میں اگرچه تهایت سنجیدگی و وقار پایا جاما کھا گر اس کے مزاج میں شکفتگی بکله بدری زنده ولی موجود تمی - وه اسطرفیرات کے خلاف غضبناک انفاظ استعال کرنے کے بعد ہی لیڈی کارلائل کے ساتھ شیری کلامی میں مشغول موحاتا تقایمی زمانے بیں معا ملات مکی حرك الريفكرس اس كى زندگى كا فائد موا جارا عقاء اس زانے سی مجی اس کی صحبت میں الیبی خوش وقتی و ولفریبی یا ٹی جاتی تھی کہ بیمین طرفداران شاہی اس پر سیکڑوں لغو الزاما لگاتے سے ۔ اس کی طبیت کی ہی یر زور قوت و دلیذیر سمبہ گری تھی جس نے اول ہی سے یہ ظامبر کردیا تھا کہ اسمیں فطر*قهٔ تمام نوگون بر* حادی موجانے کی عجیب و غریب قالمیت موجود ہے اس نے نورا ہی یہ نابت کردیا کہ وہ نہایت باہریر سیاست وال اور بہت ہی با وقار مُقرّر ہے۔ وہ جرآسانی کے ساتھ ناہ سینوں کی پیجیدہ سازشوں کا سراع لگا لیا تھا اس آسانی کے نباتھ وہ آنے انتعال انگیز الفاظ سے عوام

کے جذبات کو بھی بھڑکا ویتا تھا وہ آرسیڈا کی آمہ سے

إبهشتم وومششم

جار برس بیلے لینی سمندا میں بیا ہوا مقا اور اس کے جب اس کا صلی کام شروع مواسب اس وقت اس کاس زمان کرد ایک کار کیا تھا لیکن طول العمد یا لیمینے کے سلے سی اجلاس میں اس نے ایک زبردست حکماں کے اوصا کا اظہار شروع کردیا تھا اس بن انتہا رحمت کشی و محمل کے سا انتظام کی قابلیت ، صبر، موشیاری آینے گرو وسیش کے لوگوں میں اعتماد بیدا کرنے کی طاقت ، ممتت مروانہ و عرم قوی سب خوبیاں موجود تھیں۔کسی انگریز حکماں نے ایسی شریقی اور حکمانی کی اسی قابلیت کا تھی اظہار نہیں سمیا ہے جسی اس سمرسٹ شائر کے اسکوائر سے اطہور میں آئی جے اسکے وسمن ازاہ حسد شاہ تم "كما كرتے ستے اور ان كا يركمنا بالكل صحيح تقا۔

اللهنا على انتخابات على ترب زان مي مينين المينان اليمنان و تیم نے تام الکستان میں گشت کرنے کی مطلق ضرورت نہ متی کیونکر یارلیمنٹ کی طلب سے ساتھ ہی تام سلطنت میں ایک نئی روح پیدا ہوگئی تھی ۔ پورٹینوں کا نیوا تھینڈ کو جانا دفعت بند ہوگیا تھا۔ بقول ونتھراپ اُس تغیرنے تام لوگوں کو ایک نئے عالم کی توقع میں انگلتان کے اندر روک دیا ی پیورٹینون سے سرایک منبرسے عام بد دلی کی آواز بند ہونے لگی اور رسانوں کی سیاکی ہمار مو گئی۔ میں برس سے اندر تیس ہزار رسامے شائع ہومے اور

بالبهشتم جزؤسششم

النُّكُستان سیاسی مباحث کا ایک انکھاڑا نبگیا۔ ارکان وارالعوام بهما المحس عوم و انتقلال کے ساتھ وسٹ منتظر میں جمع ہوئے اسکے مقا کیے میں باوشاہ کے تذبذب آمیزالفاظ بہت ہی تبائن معلوم ہوتے ہیں۔ سرورکن اپنے قصبے یا صوبے سے شکایات کی ایک ایک درخواست ابنے ساتھ لایا تھا علاوہ ان کے اہل شہراور کانتکارو کی نئی نئی ورخواستیں روزانہ آتی رہتی تھیں۔ ان ورخواستوں کی جانخ كرنے اور ان مے متعلق رائے وینے سے لئے حالیس كميشياں (مجلسیں) مقرر بوئی اور النبی مجلسول کے معروضات کی بنا پر دِارِالعوام نے کارروائی جاری کی-برین اور اس کے ساتھ کے ویکھ "شُهدا" بمبدخانوں سے نکالے کئے اور جب یہ لوگ لندن میں موکر گزرے تو ہوگ سرط ف شورِ تحیین بلند کرتے اور ان کے راستوں میں میرول بچھاتے جاتے تھے۔ شای عُمّال کے سابھ را وارالعوام نے بہت سخت برتاء کیا۔ ہر صوبے میں یہ حکومجدیا کہ جن علمدہ واروں نے شاہی احکام کے موافق حکومت انکا كام انجام ويا ب ان كى أيك فهرست تيار كركم وارالعوام میں کمیش کی جائے ۔ ان عہدہ داروں کو قصور وار" کے لفظ ے یاد کیا گیا تھا لیکن پارٹمیٹ نے سب سے زیادہ بادشاہ کے وزراء خاص کو نشا نہ بنایا۔ لوگ لآق سے بھی اس ورجہ مَنْقُرْ بَنِينَ سَفَى حَسِ قدر الطُّلفِيرَةِ سِ بناِر سَفِي - السَّلِفَيرَةِ كا ار المرافرة عبرم صرف بهى نهيس متما كروه بادشاه ك ظلم وستم كا ايك اكد كامهافرة متما بكلم الكراك الكر

بالبشتم جزوسششم كيا تفاكد أت يه اميد زركمنا چا الله كد اس وينا ميس اس معانی لمجائے گی بککہ حصول معافی کے سے اسے ووسری وینا میں بینیا ویا جائے گا ی وہ اس خطرے سے آگاہ تھا گروارس نے سے مجبور کرکے وربار میں بلالی اور حسب حادث خود مجمأت کرکے پارلینٹ کے سرگروہوں پر بیلے ہی یہ الزام لگاویا کہ انہو نے اہل اسکاٹلینڈ سے باغیانہ ماسلت کی ہے۔جس وفت وہ اپنی تجاویز چاراس کے روبرو بیش کررہ تھا اسی وقت یہ خبر می کہ بِمِ اس پر عذّاری کا مقدمہ چلانے کی ورخواست لیکر وارالا مراسی ااندمبر حاضر ہوا ہے۔ ایک شاہر اینا جشدیرمال کھتا ہے کا وہ نہات عجلت کے ساتھ والالمرا میں آیا۔ بہت دشتی کے ساتھ ورداز بیر آواز دی اور نہایت ہی غرور آمیز تمکنت کے ساتھ آگر سب سے آگے اپنی حکر پر میٹھ گیا، مگر بہت سے لوگوں نے اس سے فوراً ہی یہ کہا کہ وہ الوان سے سکل جائے۔ اس ایک ہنگامے کی سی کیفیت بیا ہوگئی اور وہ مجبوراً اذن ملئے ک وروازے میں جاکر ٹہرگیا ہے جب ووبلایا گیا تو اے یہ حکم اللک وہ الآور میں مفید رکھا جائے وہ ابتک اپنے عورم پر قالم نفا اور اس نے اپنے مخالفوں کا جواب ترکی بہ ترکی ویا جاہا اور انہیں پر عدّاری کا الزام لگایا گر جب اس نے بوان عالم تو اسے یہ حکم الماکہ وہ ایک نفظ بھی زبان سے

نکا لے بغیر حلاً حالے لئے وارالاً مرا کے داروغہ نے جب اسے

اینی *حراست میں لیا اور اس کی ملوار طلب کی* تو وہ عموار و*کیر* بہت سے لوگوں کے ورمیان سے گرزا ہوا این گاڑی کک گیا اور کسی نے اس کے لئے ٹونی نرائاری حالانکواسی ون صبح کو الگلتان کا بڑے سے بڑا شخص بھی اس کے سامنے ٹولی آثار کر کھوا رہتا ا اس کے بعد ہی ہے در ہے دوسرول پر تھی زُو طِرنے کی وُندینیک ووزیر) بریه الزام لگایا گیا که اس نے عام عباوت سے انخاف کرنے والوں کے ساتھ ناجائز رعایت کی سے کی الزام سنگراس فرانس کی راه کی فیخ اما فظ مهرشانهی) پر مقدمه قائم کرویا سیا اور وه تبی خوفزوه به موکر سمندر یار بھاگ گیا خود لاقت مبی قیدخالے میں ڈال ریا گیا۔ اس کے روز نامیج کے صفحات سے معلم ہوتا ہے کہ وہ اُنے والے بخطرات کا اثر محسوس کرتا تھا اور اس وقب اس سخت مزاج شخص کی طبیت سے کھھ عجب ورو و گُداز کا احساس یا یا جاتا ہے۔ وہ کھتا نے کہ میں لوگوں کی نظر سے بینے کے لئے شام کک لیمبنے میں ہرا رہا۔ ناز شام کے لئے میں انی عبادت گاہ میں گیا۔ اس روز زبرماوراشيا بن كى كتاب سے يانجوب باب سے مجھے خاص سلى حاصل موئی۔فدا مجھے اس کے قابل بنائے اور اس کے قبول کرنے کی توفیق دے۔جب میں اینے بجرے بیر سوار ہوا' تو میرے سکٹروں غریب ہمسائے وہاں کھڑے ہوئے میرے بخریت آنے کے لئے دعا کررہے تھے۔ میں خدا کا اور ان لوگول کا شکر اوا کرتا مول او چارلس اینی شامی

بارشتم جزوستشة

نظیم کی تباہی کو بے بسی کے ساتھ دکھے رام تھا کیونکہ اسکاٹلینڈ كى توم الهي يك شال بين غير زن ننى-الرمين يسمحتى نفى كه جبتك ابل اسكالميند سرير موجود مين بارتمينك برطاف نهين تحاسكتي اسلتے اسے فوج کی برطرفی کے لئے رویے سے منظور کرنے کی کچھ عجلت نہ تھی۔اسٹروڈ نے صاف یہ اعتراف کیا کر بغیرانکے م کچھ نہیں کر سکتے ، نسلطینی انھی تک ہم سے زیادہ قوی <sup>ا</sup>ہی<sup>ہی</sup> مارنس کی حکومت کی ناجائز کاررواٹیاں ایک ایک کرے منسوخ کی کئیں ۔محصول جهاز کو خلاف قانون قرار ویا گیا۔ہمیٹان کے مقدر کا فیصلہ نسوخ کردیا گیا اور حجول میں سے امک ج قید کردیا گیا ایک قانون یه منظور بواک اُس مک کی رعایاکایہ قدیمی حق ہے کہ تمام اہل مکک ، ووسرے ممالک کے وطن پذیر اشخاص اور غیر مکی اس مکک میں جو کیھے مال تجارت لانا ط ہیں یا ممک سے بامرلیمانا میں النہر کسی قسم کی رقم امانت مصول بحری یا اور کوئی کس بغیر یار لینے کی شدرکہ منظوری کے نہیں عائد کیا جائے کا سے اس قانون کے روسے خور فمتارانہ محصول لگا نے کا حق باوشاہ سے سلب ہوگیا ۔ ایک "قانون سه ساله" نے یہ لازم کرویا کہ ہریشرے سال پالینٹ جمع ہوا کرے اور انتحاب کا انتظام كرنى والى عده وارول برلازم قرار ولي كيا کہ یا وشاہ اگر یالیمنٹ طلب نہ بھی کرے تو بھی وہ انتحاب عل بیں لاویں اصلاح کلیسا کے معالمہ پر غور کرنے کے لئے

197

بالبهشتم حزوسششم

ایک کمیٹی مقرر ہوئی اور اس کی راسے کے بروجب دارالعوام نے یہ قانون منظور کیا کہ اساتعہ وارالاً مل سے الگ کرویئے جائیں بادشاہ کی طرف سے کسی تسم کی مخالفت کے آثار ظامر نہیں

كى موت موئے ـ يه معلوم عقاكر وه كليسا ميں حكومت اساتفذكى موتوفى كے سخت خلاف سب گر دارالگمرا سے ان کے تکل جانے کے تتعلق اس کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔ اُس کو اسٹریفرڈ کی جان بیانے کا خیال مقتم تھا گر اس کے موافدہ کی کارروائی میں اس نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی ۔ ارل کا مقدمہ وسنجٹر الل سی شروع مبوا اور عام دارالعوام موافذہ کی عائید کے لئے عاضر ہوا۔ اس کارروائی سے جس قدر جوش پیدا ہوگیا تھا اس کا اندازہ ہدروی و نفرت کے اس شور سے ہوسکتا تھا جو دونوں طرف کی بہری موٹی بنچوں سے بلند ہورہا تھا۔ اسطر الميرة الله الله الله الكيز عمت و قابليت کے ساتھ ایک ایک الزام کا جواب دیا۔ جس ورو کے ساتھ اس نے اپنی برتیت میں گفتگو کی اسے سُن کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو سخل بڑے لیکن مقدمے کی کارروائی بکایک رُک گئی ۔ زیادتی اور بد اعالی اگرجی اس سے اجھی طرح ثابت مولئی تھی گر مذاری کے الزام کا نبوت قالوناً کمزور تھا۔ بعول لمم" انگرتان کے فوامین خور انگرستان کے خلاف سازشیں کرنے کے متعلق بالکل خاموش میں ک اور ورو سوم

کے قانون کے موانق بغاوت صرف باوشاہ کے خلاف جنگ

کرنے یا اس کی جان کینے کی تدبیر تک محدود ھے دوارالعوام نے انے معاملہ کی تقویت کے خیال سے ایک کمیٹی کے اجلاس اکی کاردوائی بیش کی جس میں اسطریفرر کے یہ زور ویا مقا کہ اس کی ارکینٹر کی فوج اٹھکنٹان کو زیر کرنے کے لئے کام میں لائی جا مگر وامالاً مرا نے اس شہارت کو صرف اس سفرط سے مبول کرتا منظور کیا که کل مقدّمه بالکل از سربو شروع کیا جائے تیم اور ہیمیڈن اس رائے پر قائم رہے کہ الزام بخوبی تابت موجکا ہے، لیکن دارالعوام قابو سے بخل گیا اور سنٹ جان اور ہنری ماران کی سرکروگی میں یہ نخر کی منظور ہوگئی کہ تمام عدالتی کارروا مُیال ترک کردی جالمیں اور " مخصوص قانون تعزیری" سے کام لیاجا اس کارروائی پر بہت سے ایسے لوگوں نے نفرین کی ہے جنگی مخصوص راے اس معاملہ میں سرطح قابل وقعت سمھی جانے کی مستحق قانون ے گریہ بھی صحیح ہے کہ اسٹرلفرڈ کا جرم اس وج سے کم تبیں ہوسکتا کر وہ قانون عذاری کے تحت میں نہیں آتا تھا-ورهایت بہت سے سخت خطرات ایسے ہیں جو قومی آزادی کے گئمین آسکتے ہیں اور ضابط میں ان کے السداد کی کوئی صورت نہیں متیا کی مکن ہے۔ اس وقت بھی یہ مکن ہے کہ کسی عام اضطرا کی حالت میں ایک خاص رائے کی پارلمنیٹ متخب موجائے اور جب بعد کو توم کے خیالات ورست موجائیں اس وقت بھی وزرا توم کی مرضی کے خلات ووبارہ انتخاب سے اکار کرتے

رہی اور کیک پر حکومت کرتے رہی ازروے قانون یہ کاردوائی ا

بابهنهتم حزوستنسثم صیح ہوگی مگر اس سے یہ سیس سمجھا جاسکتا کہ وزرا الزام سے بری مِوجًا مِن کے اسطریفی و کی کام قانون بناوت سے تحت میں آتے موں یا نہ آتے ہوں۔ گران کاموں کا مقصد یہ تھا کہ تمام قوم کی آزادی پر حلد کیا جائے۔قوم کا آخری جارہ کار یہی سے کہ وہ مفاظتِ خود اختیاری کے لی کو کام میں لاوے اور "مخصوص قانون تعزیری "اسی حق کا اظهار ہے کہ ایسے تمن کو کو سزا دی جاسکے جو کسی لکھے ہوے قانون کے تحت میں ن آمّا ہو اسطریفر ﴿ اور حکومت اساقفہ کے بجانے کے لئے جارس اس امریر رضامند معلوم ہوتا کھا کہ سلطنت کے عہدے یا رسینے کے سرگروہوں کو تفویض کردے اور ارل بر فرق کو وزیر خزانہ بنادے اس کے مشرائط یہ تھے کہ اساقفہ کی حکومت نبی منا ئی دجائے ، نه اسطر نفر و کو منل کیا جائے لیکن دو وجهول سے رگفت و شنوو بند ہوگئی اولاً تو برفرال کا انتقال موگیا دوسرے یہ بہتہ جلا کہ جارلس اس تام دورا میں ایسے توگوں کے مشورے بھی منتا رہا ہے جن کی صلاح یہ متی کہ فوج کو بھڑکاکر کندن پر حلد کردیا جائے اِٹاور پر سَأْرُقُ عَبِينَهِ كُرِياجًا مِنْ المُطْلِقُ أَو رَبَا كُرُويا جَائِ اور باديثاه كو المنط كى غلامى سے نجات ولائى جائے ۔ فوجى سازش كے وریافت ہونے سے اسطریفیرو کی قسمت پر مہر لگ گئی لندن مے وگوں میں ایک جنون کی سی کیفیت پیدا ہوگئی اورجب

أمرا وسط منسطر ميں جمع موسئ تو مجمع في ايوان كو كھيرايا

۱۹۵ بایشتم فزوششتم

اور "انصاف الضاف"كا شور ميانًا مشرفع كيا- هر منّى كو أمرا نے "مخصوص قانون تعزیری"کی منظوری وے دی ارل کی آخری امید باوشاه کی زات سے وابستہ تھی گر دو روز بعد اس قانون یر شاہی ننظوری بھی نبت ہوگئی اور ارل کی قسمت کا فیصلہ مُوكِيا - استربفبرة نے جس طرح زندگی بسسر کی تھی اسی طرح است حان بھی دی۔ اس کے دوستوں نے اسے اس امرسے آگاہ کیا کہ اس کے قتل کے دکھنے کے لئے بہت بڑا مجمع ہور إ عراس نے مغروراند انداز سے یہ جاب دیا کر میں جانتا ہوں كه كيوكم موت بر اور عوام الناس بر ايك ساتف نظر والول -میں خدا کا ظکر کرتا ہوں کچھے اب موت سے کوئی خوف نہیں ہے ، میں اس وقت اپنی صدری دلیسی ہی خوشی سے آثار تا ہوں جیےبستریر جاتے وقت اُالا کرا ہوں سے جس وقت اس کی گردن برترطا ، خاموش مجمع ایک عام شور مسترت سے بج لگا ایک حاضر الوقت شخف لکھتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اس قست ان کے ست بریں آئے گئے سے خوشی خوشی والیں گئے۔یہ لوگ اپنی ٹوپیاں بلاتے ہوے اور مرطع یر اظهار مسرت کرتے ہوئے جس جس تصبے سے گزرے برابر آواز دیے گئے کہ اُس کا سرکے گیا سام سرکٹ گیا" پالمینٹی وزرات کے قائم سرنے کی کوشش میں ناکامی شکوہ آم

فوجی سازش کا کھل جانا، اسٹرنفرو ، کا قتل ان تمام حالات فے

بالبيشتم جزوستسثم

طویل انعبد بالرمین کی تاریخ میں ایک نیا دور پیدا کردیا' ماہ مئی سک یہ امید تھی کر داراِلعوام اور با دشاہ سے درمیان کوئی صورت اشتی کی پیدا موجائے گی اور جو آزادی حال موگئی ہے اس کی بنا پر حكومت كا ايك يا طريقية قائم بوجائے على ، گراس كے بعد اس مسم کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ نوجی سازش کے وقت سے طرح طرح کی افوائیں بھیل رہی تھیں اور ایک اضطراب سا بیدا بوگیا تنا۔ چند تختوں کے اوٹ جانے سے باروہ والی سازت کی یا و "ازه موکن اور ارکان دارالعوام سے تکل بھا گے اس کئے كه انس بوا يقين بوگيا تقاكه ينج مزبّك لكى مونى ہے۔ ووسری طرف عیارنس یا سمحتا نفا که ننی تجاویز یر اس کی منظور بجیر طال کی مکئی ہے اور عب وقت بھی اسے موقع کے گا وہ ان تجا ویز کو کا لدرم کردے کا ۔اس خوف و بہاس میں مر وو ایوانهائے بارلینٹ نے مسم کھائی کہ وہ پروٹسٹنٹ نرمب اور عام آزادی کی حفا تطت کریں گے۔ کیجہ دلوں بعد اسی تعسم کا طف ان تام ہوگوں سے تبی بیا کیا جو ملکی خدمات ہر شمین تھے اور رعایا کے بہت بڑے تھے نے از خود کھی صلف اُنھایا۔ اسی جوالی انقلاب کے خوف سے وَاللَّهُ اور واللعوام ك اعتدال ليبند اركان في بحى إس تا نون سے اتفاق کرلیا کہ موجودہ پارلمینٹ خودانی میں کے بینیر برطرف ذكى جائ - پائمين كے تام طالبات من سي بيدا طالبه تنا جوساف فينا انعلاب امكيزمعلوم ہوتا تھا اُسے منظور كركينے كے سنى يہ ستے كہ بادشا ہ

196

ساوی درجہ کی ایک طاقت ہیشہ کے گئے قائم موجائے۔ چارتس نے الجنہ کسی اعتراض کے اس قانون یر رسخط کردیے گروہ سیلے ہی

بالصضم جزوسشتم

بالمنيك كے شكست سرنے كى بتويز سوننج را تفاء اس وقت ك

اسکا کمینڈ کی فوج نے اسے دبا رکھا تھا لیکن اب رقم کی اوائی ادر فوج کی والسی میں زیاوہ تاخیر کی گنجائش منیں تھی۔ اور وونوں

اور عوج کی واپی یک ریادہ نامیر کی جات کی گیا ہوا ہوات ملکوں میں صلح کی بخویز منظور ہوگئی ۔ الیوانہاے یارلمینٹ نے

ہنی اصلاح کے کاموں کو پورا کرنے میں عبت کی مجلس شال

اور مجلس سرجد ولميز كے بے قاعدہ عدالتي اختيارات منسن موظي

تھے اور اب اسٹار جمیر اور عدات ا لئ كيشن كے ديواني و فوجدارى اختيارات

كيقلم إطل كرد في منطح غيرممولى مدالتول ميل إى كميشن آخرى عدالت متى

جسِير شابان شور در كا رار كارر وجيا عقا- أس كام مي نهايت عجلت كي كني كيونكه قام

كى كنجائيش نيس رسى عقى دولون فوجس ستشر كر دلى كئي تنبس اور الإسكالميشية

الني كهرول كى طرف روانهونا ستروع بى كيا تفاكه بارستا ، في

انھیں بھر وائیں لانے کا اراوہ کرنیا بارلمینٹ کی انتجاوں کے

با وجود وه لندن سے اؤنبرا جلاگیا اور وہاں کی مجلس نہیں

و مکی کے سر ایک مطالبے کو منظور کرلیا۔ رہیشین عبادت

میں شک ہوا، ارل ارکالل اور محب وطن سرگروہوں پرخطابات و ماعات کا سینہ برساویا۔ چیر مینے تک اسے ایسی سرو لفزنری

عال رہی کہ انگلستان کی پارلمینٹ پر ایک نوٹ طاعی مجمہ

عارتس کی الد کے قبل ارل مانظروز مخب وطن فرنتی سے

عَلَيْهِ مَوكِيا عَمَا اور اسى وج سے وہ قلع الْخِبَلَ مِي مَيد

مدالت استار مدانت استار

بجيمبركي بطرني

----حادلس 191

بالبهشتم حزوسششم کرویا گیا تھا کا لیمنیٹ کو معلوم ہوا کہ چارلس برابر اس سے سان كرتاراتها اس كے ساتھ يہ خبر بھى ملى كه سملتن اور آرگالل كياك وارالحكومت سے تكل كئے ہيں اور باوشاہ بريہ الزام لكاتے ہیں کہ وہ انہیں وغا سے گرفتار کرکے ملک سے باہر بھیجدینا حابہا تھا۔ ان حالات سے حارس کے منعوبوں کے متعاق یار المین کی تشولیش اور براه گئی - ایر کلین سے میکایک جو خبرس أَمِينَ أَن سِي اللَّهُ مَتُولِينَ في اصطراب كي صورت اختيار كرتي-اسٹریفرڈ کے بعد سے وہاں حکومت کا نام و نشان بھی اقی نیں رہا تھا اس کی فوج کے سیاہی منتشر ہوکر تمام مک میں بھیل گئے سے اور بہ ولی کی وبی ہوگی چنگاریوں کو سلگا رہے تھے، انسٹر میں حیرت انگیز قوت و رازداری کے ارتینڈی ساتھ ایک سازش کا انتظام ہوا۔ انگرزی نو آبادی سے کے انتظام ہوا۔ انگرزی نو آبادی سے کے لئے بغادت جو ضبطیاں عمل میں آئی تھیں ہیں ابل انسطر نے فراموش نہیں اکتوبیکلا کیا تھا ،جس وقت سازش ظاہر مولی تو جزیرے کے سطی و مغربی حصول میں ایک آگ سی لگ کئی - طباق محص اتفاقِ سے ج گیا گراس سے ابرتام مک میں بےدوک ری کشت و خون جاری موگیا میند روز می*ن مزارون انگریز* برباد بوگئے اور افواہوں میں ان کی تقدار دگنی <sup>مگن</sup>ی <u>مشہور</u> ہوئی۔ ہمارے زمانے میں واقعہ کانپور کی خبر آلے پرانگلستا می جبیا جوش جنول پیدا بهوگیا تھا وہی کیفیت ان تحالیف و مصائب کی خبروں سے بیدا ہوگئی تھی جو روزا ندرو وب<mark>ار اُکلین</mark>

بابهشتم جزوسششم

کی طرف سے آرمی تھیں۔ دوگوں نے علقیہ بیان کیا کہ کسطح آگھوں کے سامنے بحول کے سر توٹر ڈالے گئے۔ لڑکیوں کی عصمت وری کی گئی اور انهیں یخ بستہ میدانوں میں ہلاک ہونے کے لئے بربہذ باہر نکال دیاگا۔ م کھتا ہے کہ تبین آوسیوں کو اِلقصد علا وا ، بعضوں کو تفتّن طبع کے لئے یانی میں دورویا - اور اگر انہوں نے تیر کر باہر تکلنا عالم او انسی بیوں اور گولیوں سے مار مار کر خشکی پر آنے سے روک وا اور وه پانی می میں مرکئے ۔ ببضوں نمو زندہ وفن کردیا اور بیضوں کو کم یک گاٹ کر جیموڑ دیا کہ بھو کے بیاسے مرجائیں " ان میں سے بہت سی باتیں محص مبالغہ میں اور حالت اضطراب میں لکھی گئی میں نگر نیبی حیثیت سے . یہ بغاوت عام سابقہ بغادتوں سے نقلف تھی۔ سابقہ شورسو کی طرح یه کلٹ اور سکیس کی کشمکش بنیں تھی بلکہ پر سنتالوں کے خلاف کیتھولکوں کی جد و جہد تھی ۔ حلقہ انگریزی کے اندر کے حامیان بوپ اہر کے وحثی قبائل کے ساتھ برابر کے سُركِ سَمَّ ع باغي الني كو"متحده كيتهولك" كميت سق اور النوں نے یہ عوم کرلیا تھا کہ" وہ سیح رومن کیتھولک ہنہ کے عقا نُد و عبادات کے عام آزادانہ اجل کی حامیت کرنگے؛ جب یہ معلوم عوا کہ باوشاہ نے حکم سے اور اس کے اقتلام کی حالیت میں یہ لوگ ایسا کررہے ہیں تو اضطراب دیرتیاتی

با*بهش*تم *جزوش*شم

کی کوئی حد باقی نہیں رہی ان لوگوں نے یہ عمد کیا تھا کہ وہ ان تام دگوں کے خلاف وجہ بالواسطہ یا بلا واسطہ شاہی اقتدار کے مٹانے کی کوشش کریں " حاراس اور اس سے وُرٹ کی حایت کریں گے انہوں نے ایک فرمان بھی وکھایا جس کی نسبت کہاجاتا تھا کہ وہ اونبا سے باوشاہ سے حکم سے جاری ہوا ہے اور یه لوگ این کورد باوشاه کی نوح " کلتے سے کید فرمان ورحقیقت جلی مقا کر چکر جارس کو انگلستان کی عرب کا مجھ یاس ولحاظ نہیں مقا اس سے وہ بہت جلد باور کرلیا گیا۔ جارتس کی نظریں یہ بناوت اس کے خالفول کے خلاف ایک کالکہ روک متی اسے جب اس بغاوت کی خبر پہنی تو اس نے سکون کے ماتھ یہ کھھا کردمجھے امید ہے کہ اگرکیڈ کی اس خربہ سے انگلستان میں اس قسم کی بیض حاقتیں مرک جائمنگی سب سے بڑیمر یہ کہ اس سے فواج کا رکھنا ضروری ہوجا کیگا اور فیج حب اس کے تبضے میں سوگ تو وہ یارلینٹ کا بھی مالک بن جائے گا۔ پارلینٹ این جگہ پر یہ سجھتی تھی کہ <del>اکرلیکا</del> کی بغاوت امک وسیع انقلاب کا بیش خیمہ ہے اورا<del>سکالمی</del>یر کی فوج کی وائیں اسکاتمینٹ کی رضا جوئی، الخبرا کی سازشیں سب اسی کا جزو ہیں ۔ بادشاہ کی والسبی پرشاہ پیتوں کے برکے زور و شور کے ساتھ نوشی منانے اور خود کارکمینٹ میں ایک شاہی فریق طریق کے پیدا ہوجانے سے اس تشویش نے اصطراب کی صورت اصیار کرلی -اس سنے فریق کو ہائیط

أباب بشتم فزوشتم

في رجو بعد كو لارو كلي ونت موا ، خفسه طور بير ترتيب ويا تفا اور الخشاه اس كام مي الله فالكينيَّ اس كا شركيْ نقاء فاكليند ايك برست ذی علم و صاحب کمال اور اینے وقت کے اعلیٰ ورج کے آزاد خیالوں کا مرکز عقام بحث ساختہ میں اس کی نظر بہت غائر تھی اور تقریر میں بہت ماہر تھا۔ اسے نہیبی خیالات کی آزادی کی بید خوابش عنی اور وه دیکھتا تھا کہ اس زمانے کی کمج بختیول میں اس آزادی کا خاتمہ ہوا جاستا ہے اسی وج سے وہ اِرلینٹ سے کشیدہ موگیا تھا۔ چونکہ اسے یہ اندیشد متما م کم باوشا و سے تصاوم ہوجائے گا اور وہ امن کا بیحد خوالا ا تھا اور کمزور کے ساتھ اس ہدردی تھی اس وج سے اگرچہ خود اسے با دشاہ پر اعتماد نہیں تھا کمر وہ اس کا حامی و طرفدار بن گیا ۔ ور ایک ہسے کام میں جان وینے کے گئے ت<u>ا ر</u> ہوگیا جس سے اس کی کو کی فواتی غوض وابستہ نہیں تھی۔ فاکلیٹھہ اور بائیڈ نے بہت جلد این معاونین کی ایک زیروست توت جمع کرلی ۔ ان میں سرفتھ نے لوگ تھے سراؤ منٹدورٹی سا جانباز سیاہی ان کا معاون تھا <sup>اک</sup>جس کا قول تھا ک<sup>در</sup> میں نے تیں بر<sup>س</sup> تک إداثاه كا نك كھاياور اس كى خدمت كى ہے اب مجھ کے یہ کمیننہ حرکت نہیں ہوسکتی کہ اسے چھوٹرکر الگ موجاؤل<sup>ہ</sup> الیے ہوگ بھی کتے جو جلد جلد تغیابت کے ہونے اور اساتف و کلیسا کے خطرے میں برجانے سے خوفزوہ ہوگئے تھے۔ اس کے علاوہ وربار کے طرفدار اور وہ قابو برست جو سمجتے

باببشتم جزوستستم تے کہ بادشاہ بھر بہت جلد خالب آجائے کا یہ اس گروہ میں شامل تنے مالی کی خطرہ طربتاجا عقا۔ اس مالت میں کیم نے خود قوم سے مدو کی درخواست شكوة الخطم كى - اس في جود شكوة اعظم الإيرسيك سي روبرو بيش كيا ا ویا تھا' جن مشکلات پر وہ 'فالب 'آئی تھی' جمہ نئے خطرے اسے دریش سنے ان سب کو تفصیلوار بیان کیا تھا یارلمینگ یر یہ الزام لگا یا گیا تھا کہ وہ استفیت کو موتون کرنا جاہتی ہے اس" شکوه" بی یه بی ظامر کیا گیا تفاکه پارمین کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کے اختیارات کو گھٹاءے سیاسی عثبیت سے اس طعنہ کی بھی تردید کی گئی کہ پارلمینٹ کا مقصد انقلاب بدا کرا ہے اس یں صرف یہ مطالبہ کیا گیا تھا کر کلیسا الكُستان ميں يا شامل ہونے كے متعلق موجود الوقت قانون یر علدر آمد کیا جائے۔ انصاف کے مناسب طور یر انخام یانے کی ذمہ داری کی جائے اور وزلا ایسے رکھے جائیں جھیں ا بارلینٹ کا اعتاد طال ہوئے شاہی فریق نے اس سے خلاف بهت سخت مقابله کیا، ساخے پر مباحث بوئے اجلاس اتنے

طولانی ہو گئے کہ روشیٰ لانے کی ضرورت بیری ۔ اور نصف شب کو گیارہ رایون کی کثرت سے مرشکوہ " منظور کیا گیا بعد کو جب اس کی اشاعت کے سئے دائے لی کئی تو گروہ

تلیل نے باصابط اعتراض میش کرنے کی کوکشیش کی اس

بابحشتم مزوسششم وب ہوے جذبات بھڑک اُسٹے۔ست سے"نوگ سروں پر ٹوبیاں بلانے سکے ، ہتوں نے عوار نیام سے نوال لی اور زمین بر توار کو شک کر قبض اہت میں سے سے موت میریون سے سکون وځن تدبیرسے کشت د خون مونے مونے رگھا دونو فريق اس منكوه "كو اس كشكش كا الركترين موقع خيال كرنت بي-كرامول في وارالعوام سے كل كريد كه كدر اگر يه نامنظوريم كيا. سُنا گر ملک میں اس سے ایک خاموشی سی بیدا موگئ ۔ لندن نے پارلمنٹ کی حایت میں جینے مرفے کی قسم کھائی اور مرصوفم س بارتمنٹ کی حایت کے گئے مجلسیں قائم ہوگئیں، فوجی سازش کے زمانہ اصطراب میں وارالعوام نے اپنی حفاظت کیلئے ایک وستہ فوج کا بالیا عقام باوشاہ نے اسے واپس سے لیا

تو عوام فوج کے باے کام کرنے کے لئے وسٹ بنسط میں جمع ہوگئے۔ پارلمینٹ کی بیخ کئی و اتحاد عمل کے توریخے میں ہے پانج ارکین زیادہ جس مثلہ کا اثر پڑا وہ کلیسا کا مثلہ بتا یہ اصلاح کی کی گرفتاری ضرورت پر سب متفق تھے اور پارلینٹ کے اولین کامول سیک ا کے کام یہ بھی مقاکہ اس نے اس مئلہ پر غور کرنے کیلئے اکی کمیٹی کمیٹی کمین مقرر کی تقی - والالامل کی طرح والالعوام کا بشتر حصہ بھی کلیسا کے نظام حکومت اور اس کے عقالہ یس

بند کردی جائیں اور سر اسقفی میں باوریوں کی ایک مجلس نتخبر ہوا کرے ایک اساقفہ کی شخصی حکومت پر ایک روک قائم ہوجا یہ اسقف اعظم الشرکی رائے تھی -اس کے موافق سکن کے اسقف ولیُر نے ایک تجویر مرتب کی مگر وارالعوام سے اکثرلوگوں كى خوائن اس سے يورى نسيس ہوتى سى تي اور لاراد فاكليند نے ان تغیرت کے ملاوہ یہ ہی مطالبہ کیا کہ یاوری تام دنیا دی و سرکاری عهدون سے الگ موجا کیں۔اور اساقفہ وارالامراسے کفل جائین - امراکی آزادی کے بحال کرنے کیلئے اس قسم کی کارروالی کی اشد ضرورت ممی - کیونکه اساقف کی تقداد اس قدر زیاوہ محی اور وہ بادشاہ کے اس قدرِ مطبع و نقاد نے کردارالعوام میں باوشاہ کی مخالفت سے روکنے کے سے عام طور ہے ان کی تعداد کافی سمحی ماتی تھی لیکن ان لوگوں کے علاوہ ایک ترتی بذیر فراتی اور عمّا جو انففیت

الما تغاور می کو ایک تعمر منسوح کرونیا جاستا تقا ال الله کے باعث کاروا پارسنٹ کے خاکد عوام کی بہت مقبول موسطے تھے اور برسطیریت كى تخريف نے سوسط طبع بين ايك ميب توت ماصل

بابتشتم جزومشسة كرلى لتى - لندن إور مشرقى صوبول مين اس طريفي كا زباره زور تھا کیونکہ وال کیلیی اور مارش وغیرہ عیند اوریوں نے اسکی الثاعث سے لئے ایک مجلس بنائی تھی۔ بارسینط میں اس کے نائندے لارد آندول اور حیند اور اشخاص تھے۔ دارالعوام میں سربیری وین اس سے زیاد دانها بیند ملین کی جاعت کا قائم مقام عقا - میں لوگ بعد میں انڈ بیڈنٹ " خود مختار کہلا ہے ؛ ان کے خیالات جس طرح حکومت اسا تف کے خلات تھے اسی طرح نخریف پرسبٹرٹٹ کے بھی مخالف سفے مگمر فی الحال یہ لوگ يرسبطينيون كے ساتھ ملكركام كرتے تھے اور مقتدایان وین تنتح تحكيثة فنا كروني كے مطالع كے باعث يد يوگ "بنیکن" کہلاتے تھے خطلم وجور کے خلاف اس تشکش عظیم میں اسکا ٹمبینڈ کی روش اور دونوں سلطنتوں میں نہی اتحاد کے سیاسی فوائد کے خیال نے برسطین فرات کی طاقت کو بڑھاویا ۔ کلیسائے انگستان کو عام برزشنن تکلیسا سے زیادہ فرین طور یہ متحد کرنے کی خواہش سے بھی اس امرکوتویت حاصل موکئ - ملتن جولبیڈاس کھنے کے بور ایک بین بک غیر ممالک میں سفر کرتا رہا تھا واپس آگر <sub>ا</sub>سی اتحاد عام کے خیال سے نہی جدوجد میں کود ٹیا تھا۔ اس کا دعوی یہ تفاکر انگریزوں کا تام دوسرے مہذب کلیاؤں سے اخلاف رکھنا کسی طرح مناسب نسیں ہے" لیکن باوجود اس دباؤ کے اور باوجود اس کے کہ اس خیال کی

باببهشتم جزو مششم

"ائيديں لندن سے پيٹريوں كى ايك درفواست بندرہ ہزار ستخطوں کے ساتھ بیش مولی تھی۔ نہی کمیٹی نے حرت اسی قسم کی متدل اصلاحوں کی لاے دی جیسی فاکلینڈ اور تم نے تجویز کی تھی ۔ باوشاہ کے اسکا کمینٹ روانہ ہوتے وقت والالا نے ان اصلاحوں کو سترو کردیا تھا۔ اس کے واس آنے کیجہ یہ اصلاحات کھر مبنی کئے گئے۔ یم اور اس کے رفقائجین تھے کہ کسی طرح اینے بیرووں کے اختلافات کو رفع کریں اس سے اہنوں نے پرجوش پرسٹے بنوں کے دباؤ اور کلیسائی فریق کے خوف دونوں کو اسطح ختم کرنا جا ہاکہ موسم بہار میں " ندیبی کمیٹی" جو صورت مصالحت کی تجویز کی تھی آئ قائم موجانی لیکن وارالعوام کے سخت تعرضات کے باوجود يرمسوده قانون وارالامر يس برستور سعلق رماي اس تعويق سے ال لندن کے جمع میں رجو وائٹ ال کے گرو جمع تھا) اک جوش سیدا مولیا۔ انہوں نے اسقنون کی کاڑای روک میں بلکہ دارالامرا کو جاتے ہوئے خود اسقفون کو زلیل کیا۔ دلیمنر نے غور اور غضتے کے باعث اور دین اسقفول کو اینے ساتھ شامل کرکے یہ اعلان کیا کہ جونکہ انہیں شرکت إرمينت سے روكا كيا ہے اس كئے ان كي غيروا ضرى ميں جسفدر كارروائيان مولى مي سب كالعدم مي امراف اس اعراض كا يه جواب ديا كه جن مقتدايان دين في اس ير وتتخط كي تحقے ان سب کو فوراً الور میں مقید کردیا؛ لیکن اس محامت

بالبهضتم حزوسضتنم با دنناہ کے خاص منصوبوں کو بڑی تقویت حاصل ہوگئی۔ درطِریو نے اب ملانیہ یہ کہنا بٹروع کیا کہ اسقوں کے روک کینے سے یه نابت بردگیا کرکسی آزاد بالیمنیٹ کی و جود باقی ننیں رہا ہے کا اہنوں نے ان سیاسوں اور افسروں کو جمع کرنا شوع كيا جو به تلاش روزگار بنگ آئرليني مين بهرتي مون كيئ محصر رہے تھے اور انہیں وانٹ ال کے جمع کے سامنے لا کر کھٹا کردیا۔ اس سے اشتعال اور طرحہ کیا یہ ودنول فلق اکب دوسرے کوطنزاً ماونشہید اور کیولیر کئے تھے۔ان کی ہمی مشکامہ ارائیو سے پارمیٹ کو خرمہ ِ خوف پیدا ہوگیا گر جارس پارمینٹ کے کئے فیج محافظ بھیجنے سے برابر ایخار کرتا رہا۔ اس کے "أيني شابي عزت "كي قسم كهاكري ومد لياك وم اليني كون کے ماننہ ان کی حفاظت کرے کا گر جواب سے بعد ہی اس کے وکیل قانونی نے وارالامرا کے روبرو حاضر موکر سمیدن ، بم، الن ، اسٹروق اور سیکرک پر اہل اسکالمین کے کے

سأتمر باغیانه مراسلت کرنے کا الزام ماند کیا۔ایک مستلح

بنیامبر نے دارالعوام میں اگر ان بانجوں ارکان کو گرفتار کرنا میا با۔ جا رئس کو مید نقین مقاکروہ قالونی حدود کے اندر ہے

اور وارالعوام يه سجعتا عما كه بادشاه كا بنات خاص كسى ير الزام لگانا ایک طرح کی خود مختارانه زماوتی ہے میں سے

پارلمینٹ کے نہایت ہی عزیز عقوق یال ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ رخیال وارالعوام) ان کمزمین کو جس عدات

Y .A

کے روبرو بازیرس کے لئے طلب کیا تھا، اسے اس معامد میں قانونی اختیار بھی حاصل سیس تھا۔ وارالعوام نے مرف یہ وعدہ کیا کہ وہ اس مطالبہ پر غور کر کیا اور سیاہ امحافظ کے لئے پھر در خواست کی ۔ باوشاہ نے کیا کہ در میں کل جواب وو گائے۔ ر جنون کا تالہ دورے روز اس نے وہائٹ ہال کے گرو جن شدہ معززین کو اینے ساتھ بیلنے کا حکم دیا اور کھے سے بین گیر ہوکر کما کہ اُن ساتھ بین گیر ہوکر کما کہ اُن ساتھ کے ایک انگل کا الک ہوکر ماہیں آتا ہے ؛ جب وہ مل سے نفل تو شاہی سیاہیوں کا ایک عول ائس سے ساتھ مولیا اور جب وہ اپنے تھابنے والی پلطینٹ کے ہمراہ وارالعوام کے اندر گیا تو یہ غول وسٹ منظرال یں الله اس فاسپکر کو خالمب کرے کا " بخوری در کیلے ابی کرسی مجے دید سیجے " گرجب اس نے اس مگر کو فاني ويجا جال تيم بالعوم بيشًا كرتا تها تو وه بكيم كميراكر رک سیا۔ اصل یہ ہے کہ اس کی آمکی خبریاکر وارالعوام نے ان پائنجوں اراکین کو وہاں سے کس جانے کا حم دیمیا تھا پارٹس نے وہیمی آواز سے رک رک کر کما کہ ور معززین ، مجے ان اسباب کا افسوس ہے جکی وجہ سے میں یماں آیا، کل مین نے ایک پیاسر کو بت ضروری کام سے بیجا تھا کہ وہ اُن لوگوں کو حاضر کرے جن ید میراے حکم سے بناوت کا الزام لگایاگیاہے۔ بجے اس کے جواب میں اسمسی پنام کی نیں لبکہ تعیل کم کی توقع سی 4 رس نے کا کہ

بابهشت*غ جزوسشسشم* 

عدّاری کے بعد کوئی استحقاق خاص باقینس رہتات ور اس سے میں خود آیا ہوں کہ دیجھوں کہ ان طزیں سے کوئی یہاں ہے یا نبیں " سب طرف فاموشی چھاگئی۔ آخر چارتس نے خور ہی یر کا کر" وہ جال کیں ہوں انیں میرے حفور میں آنا چاہئے " یہ ککر وہ ٹھیر گیا گر فاموشی بستور قائم رہی تب اس في بند آواز سے بوچا كد" أيا مشريم يال بي جب اس کا بھی کھے جواب نہ اللہ او اس نے ایکیر کی طرف نا لب بوکر دریافت کیا که وه پانچون اراکین یهان موجرو ہیں یا نیں ۔ تنتمال نے گھٹنوں سے بل جک کر کا کر' اس ایوان یں نہ آئکسہ میری ہے ، نہ زبان بیری ، اراکین کی چه مرضی ہو اس کی تعیل میرا فرض ہے " چارتس نے مضے سے ہواب ویا کہ خیر کھ مضایقہ نیں۔ بیری آنکیہ بھی ووروں ی کسی تمیسٹر ہے گ اس نے غور سے ہرطرف مکاہ دوڑائی لوگ بستور ساکت و صامت رسبے ۔ آخر اس نے کیا کہ سیں دیکتا ہوں *کہ* وہ سب پیڑیان اٹر عمیٰ ہیں۔ ہمجے اسید ہے کہ وہ حبوقت یہان واپس آویں کے تم فرا ہی۔ انیں سرے یاس بیجدو کے "اُس نے یہ بھی کدیا کہ اگر وارالوام اپنی خ تنی سے انیں نہ بیجے گا تو وہ خود اُنیں کاش کر کیا۔ آخریں اس نے یہ بھی بتا ویا کہ وہ کی قم كا جرو تندو نيس كرنا چا بهار ايك شا بداينا چنم ويده طال كلفتا ہے كا الرالوام ميں جس پريشاني وفص كے ساتھ

قرب حنگ

وه آیا تھا جاتے وقت ایس سے زیامہ مضلم و برافرونتہ تھا یک اگر یہ پایٹوں ارکان غیر حاصر نہ ہو جاتے اور دارالعوام پروقار و سکون سے کام نہ لیتا تو بادشاہ کی اس مداخلت نارواکا انجام خونریزی پر ہوتا۔ و ہائٹ لاک اس وقت موجود تھا وہ كله أب كه در اگر بادشاه أن أراكين كو وبال ياجاتا أور أيني سابیوں کو اُن کی عرفتاری کے لئے بلاتا تو بقیناً ارکان دارالوام اُن سے بیانے کی کوشش کرتے اور اس کا نیتجہ نایت ہی برا نحلتا " یہ مکن نہ تھا کہ انگلتان کے اعلی فاندانوں کے پانچیو معززین چپ چاپ دیکا کرتے اور و ائٹ ال سے رویاش خود پاریمنٹ میں آکر اُن کے سرگرہ ہوں کو گرفتار كرك جات ـ كين چارس اس خطر كو نيس مجمتا تا-ان یا پنوں اراکین نے شمریس پناہ لی تھی اور دوسرے روز بادشاه فے بنات خاص گلنبال سن آلار س و بزرگان شراسے اکن کے حوالہ کردینے کا مطالبہ کیا۔جب وہ وہاں سے واپس ہواتو سر کوں پر مرطرف دو استمقامات ! استمقامات " کی آوازین بلند مورہی تھیں۔ ان اراکیں کی گرفتاری سے بئے جو احکام جاری کئے گئے شمے ، ناخمان صوبجات سنے اُن کی کچے پراو ناکمی اور چار روز بید جب اُن کے غذار ہونے کا اعلان کیا گیا تو اُس پر بھی ممی نے کیے خیال نہ کیا ہما مت حامیان شاہی خوف ندوہ ہوکر وہائٹ ہال سے نقل سمئی اور چارتس عویا بالک اکیلا رہیا۔انکی اس وزیا وست ورازی کے باعث اس کے پالینٹ کے نئے

بالبشتم فإدمشتنم

روست اس سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور اس کے وزرا فَاكْلِيْدُ اور كُولِيلِير (جنين أس في ايني في دوستون سے نتب ك تما ) اس ك شرك نيس رب سے تم يكن إوجود أسس تنمائی کے بی چارس الانے یر آمادہ تھا۔ شال میں ایک شاہی فرج بن كرنے كے لئے ارل يوكيل كو روانہ كيا گيا۔ وسويں جنوری کو یہ خبر ملی کہ وہ یا نجوں اراکین شان و شوکت کے ساتھ وست منظر كو وايس آف والع بي - جارتس ير اس خركايه اثر ہوا کہ وہ و انٹ آل کو چھوڑ کہ ہمپٹن کورٹ اور ونڈسر کو چلا گا۔ ادہر لندن اور سادتھورک کے تربت یافتہ وستوں اور لَدَنَ كُ لاهوں نے یہ طف اٹھائے كُ وہ یارمنٹ، سلفنت اور باوٹناہ کی حفاظت کریں گئے " اور تیم اور اس کے رفقا کو ۔ نیخریں سے گزار کر وارالعوام یں لے آئے اوہ ملک سامان بگ کی نزیداری کے لئے شاہی جواہرات کیکر دُوور سے جنگ کی تی ری

ردانہ ہوگی درشہ سوار، ماییان شاہی پیر بادشاہ کے گرو جمع ہو گئے اور بادشاہ کے جانبدار مطابع نے آئیڈ کے مرتب کئے ہوے کا دور بادشاہ کا ایک سیلاب تام ملک یں بما دیا۔ پائینٹ نے کڑت رائے سے یہ ارادہ کیا کہ سلفت کے بڑے بُری سلاخ فانوں دہ آل ، پورٹستہ اور ٹاور ) کو اپنے تبضے یں کرلے بگا شایر اور کن کے زینداروں کے جلوس گھوڑوں پر سوار سنٹ اور ٹائوں ) کو جاتے ہوئے گئی گئی شاید اور کن کے زینداروں کے جلوس گھوڑوں پر سوار سنٹ اسٹیون د ایوانمائے پارلینٹ ) کو جاتے ہوئے گئی کندن کے اندن کے ایمانے پارلینٹ کے کرمٹر کے۔ ان وگوں نے پارلینٹ کے

بالبشتم مزوششم

ساتھ مرنے چینے کی قسم کھا ئی تھی۔ وارالوام کی نئی بیٹیت کے متعلق کی کے ولیرانہ اطلان سے وارالامرا خوفزوہ ہوکر اپنے مرز مل سے باز آگیا عقامیم نے علانیہ یہ کدیا تھا کہ تعلنت کے بچانے میں وارالعوام آیکی دوارالامراکی) تاثید و مدو کو بخوشی تبول کرلیگا لیکن اگر وارالامرا نے امداد نہ وی تو وارالعوام اليني اوائے فرائض ميں بمت نه إرسے گا-سلفنت رہے یا جائے گر وارالعوام کو اس امرکا افنوس خور ہوگا کہ آئندہ تنلیں یہ کیں گی کہ الیسے خطر ناک وشکل وقت میں سلفنت کے بیانے کے لئے دارالعوام کو بجبوری تنہا کارروائی کرنا پڑی کے جے ان الفاظ کا اثر اس سے ظاہر ہوا کہ وارالا مرائے اینے اراکین میں سے اساقف کے فارق كرف كا قانون منظور كريا محرسب سع برا سوال يه تفاكه توم سے سلح آوی مبیا کئے جائیں اور اس ساملے میں دونوں جانب سو مشکلات ورمش علي - شابان شعور نے يه رسم برنحالي تھی کہ وہ بذات خاص فوج جمع کرتے تھے ورنہ اُک اُ سے قبل بادشاه كو في نفسه يه اختيار نبيس تفاكه بحالي اس يا غیر کلی طلے کی مدافعت سے سوا اور منرورتوں کے لئے عام کور پر رعایا کو ہتیار اٹھانے کے لئے بلا سکے۔شاہان ٹیوڈر کے اس فعل بد وارالعوام میں ایک مباحثہ کے ووران میں اعراض بی ہوچکا تھا گر اس سے ساتھ ہی کوئی تحق یہ وہوی بھی نیں کرسکتا تھا کہ بغیر بادشاہ سے ایوان ہائے پارلینٹ

اببهشتم هزوسششم ۳۱۳ نے محض اپنے اختیار سے تمبی فری جمع کی ہو اور چارتس ایک ایسی ملیشیا د ممانظ کک فوج ) کی منظوری وینے سے برابر انخار كر رہا تھا جي سے عدہ دار ہر صوبے ميں وہي لوگ ہوں جہ پارٹیمنٹ سے جابندار ہیں اس کئے دوبوں فریق میں سے سی فریق نے بھی آئمنی نظائر کی پروا نیں کی۔یاریمنٹ نے ا بنے کم سے میٹیا کی ترمیب سے لئے لارڈ لفٹنٹ د سیدسالار) مقرر کر دیے اور چاراس نے شاہی کلم سے فرق جمع کنا شوع روی اوشاہ کو بست بڑی مشکل ہتار کے میا کرنے کی تھی۔ وہ ٢٠- ايريل كو يكاكب شال كيسلاحظ في آل سے سامنے جابينيا اور اندر بانا چاہا گر سلات خانے کا فہست مم سرجان ہوتھم اسک ساہنے گھٹنوں سے بل گریا گر د رواز ہے کی کھولنے سے انورکیا۔پایمنٹ نے جب اس سے اس نعل پر اپنی پندیدگی اللهركى توشاى فريق ك اركان اپنى جگلوں سے اٹھ گئے۔

فَاكْلِينَةُ ، كُولِيبِيرِ، إِنْيَدُ بِالْمِينِ امرا اور سائد اركان وارالعوام ك ماتھ یارک میں چارس سے جامع ان کے بعد تشتن د مانظ مرشای سلطنت کی مہر نئے ہوے وہاں بہنج گیا۔ انہوں نے کوشش یہ کی بادشاہ کی جنگ تجاویز کو روکیں کلک کی عام مخالفت نے بھی ان کی اس کوشش کی تاثید کی - چاراس نے پارکفار کے زمیناروں كا ايك بت برا جلسه ببور تمومور مين منعقد كيا تما- اسكا انجام یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یہ درخواست کی کہ پارلمنٹ سے مصالحت کرلی جائے۔ یونیورسٹیوں اور شاہی فریق کے امرا نے

أمتدائج

717

بالجهشتم بزوسشتم اسینے نقرنی برتن تک دندر کرد ئے گر نی فوج کے ہیار وسطاران کی خرورت پوری ہنوسکی۔ووسری طرف ان حامیان شا ہی ک کل جانے سے ہروہ ابوانائے پارلینٹ کا اتحاد اور توی ہوگیا۔ طیشیا بہت جلد بھرتی ہوگئی۔ <del>لارڈ واروک</del> بھٹرے کی کان ے سے نامزو کیا گیا،شہر میں ایک قرصہ کمولدیا گیا میں یں عورتوں نے اپنی رسم عقد کی انگھوہیاں تک ویدیں استمال توت كى وبكى سے ہر وو ايوانلے پارلمنٹ كا برسخت ہوگيا تھا۔ اک کی آخری تجویز یه تمی که شاهی وزرا کی تقرر و بطرنی، بادنا ا کے بیوں کے اتابیقوں کی نامزدگی اور مکی و نبہی و فوی معالق کی محرانی سب ان سے افتیار ہیں دیدی جائے۔یارس نے اسکا یہ جراب میا کہ ہم اگر ہیں تمہارے ای مطالبوں کو منظور کرلوں

تو يمرين محض شاه شطرنخ ربجاون كا ع



## خانه جنگي

## جولائي <del>عنه لا</del>لم بغايت أكسي<del>ك المسكة المسكة</del>

﴿ السناو - جن كتابول كالبيع ذكر بوچكا ب أين كتب ذي ا من الشرك كرسكة بن ١١) سوانحمرى ريو رب مصنفه واربش (٢) سوانعمری فِیرِنکیس مصنّفه مرشر کلیمنش مارکهم (۱۳) فیرِنکس کے مراسات اور اس ، لذلو كا تذكره - اسيرك كى كتاب ( Anglia Hediviva ")الكلستان كى تجدید حیات "سے "عساکر جدیرہ" ( New model ) کے حالات اورائی کارروائیاں معلوم ہوتی ہیں ۔ کرامول کے متعلق سب سے زیاوہ مشند کتا مر کار اللّ کی کلیف کرده " سوانحمری وخطول " ( Life & Liettera ) ہے اسی تورات کا ایک بیش مها وخیرو حمع کیا کی ہے جن میں ایک امرآآر قدیمه کیسی جیتو و تاش اور ایک شاعر کیسی جست طرازی دونوں یانجاتی بس اس زانے پر بینج کر کلیرنڈن کی کتاب کی قدر بڑھاتی ہے اور اس سے لدنوال کے بغاوت کی کیفیت بہت انجھی طرح واضح ہوتی ہے) ۔۔ محفت و شنود کے منقلع بوجانے کے بعد دونوں ِ فریق نے فوی (انجمبل جُل کیلئے تیابیاں شروع کرویں ۔ پارمینٹ نے اپنی کارکن جاعت کے طوریر ایک" محلس" حفاظت عامتہ فائم کی تھی اُرمیمیڈن کی اور ہوارش

بالبث تمحز وتبفتم

اس کمیٹی کے روح وروال نقے ۔ انگریزی واسکاٹمینٹ کیدہ واران فوج تدرلینڈز سے بلائے گئے تحے اور لارڈ ایکس فرج کا سیہ سالار مقرر کیاگیا نقا ۔ فوج کی تعداو بہت جلد بیں ہزار پیدل اور چار نزار سواروں مک پہنچ کئی۔ بالیمنٹ کی جانب اعماد بہت برصا ہوا تھا۔ بہے مقابے کے بعد بگیٹر نے یہ اعتراف کیا کہم سب کاخیال ین کا کہ ایک ہی جنگ میں نیصلہ ہوجائے گا" کیونکہ بادشاہ کے یس رمیمیہ مہتیار بالکل ہنیں تھ اور باوج دیکہ اسنے فوج کے بھرتی کریکی بہت کخت کیش کی بچریمی اسے اپنے سانفیوں سے وشواری بین آئی کیونکہ یالوگ کرنے سے جان بیراتے تھے۔ لیکن خود پالی مر الست الأف كا عزم كريكا عقا 'است ناشكم من علم شابى بند كرواية شامكا وقت نقل اور تهم ون طوفانِ بادوباران جاری ره چکا نقا <u>" ملک</u> نے ا سے حسب خواہش کوئی جواب بہیں دیا ۔ دوسری طرف الیکس جب لندن سے روانہ ہوا ہے تو ایک مجمع عظیم اسے خیراد کینے کیلئے مع موكيا عما اليكس في التميش من ابني فأج فراسم كي يالمبن سے اسے یکم ملیکا تھا کہ وہ بادنناہ کے عقب میں جائے اور جنگ سے یا مبطرح ممکن ہو اسے اسکے وغایاز مشیروں سے جیموڈاکریارمبنٹیں لے آئے " چارس کے پاس ایک مٹھی کیر آدمی تھے۔ اگر سوارونکا یند دستے اسیوقت یوش کرکے آجاتے تو جنگ کا فاتمہ ہوجاتا حُمر اليكس وانعى جنَّك كرنے سے جھيكتا نفاء اسے ييفين تفاكه مض بینی قرت کے اظہار سے وہ اوشاہ کو وہا ویکا ۔ قال جب بیچھے جنکر شروبری پر آرہ تھا تو الیکس نے بھی اور مغرب کیلوف ڈیکر

بانتشتم جزو زغم

وَزُرْ بِر قبنه كربيا - لِبكن اب يك بيك تام صورتِ معاطات بدل كُنَّ کیتھولک اور شاہ پرست بہت تیزی کے ساتھ اوشاہ کے جھنڈے کے بجے جمع ہو گئے' اور دلیرانہ کندن کی طرف کو چ کر دیا ۔ اسکس کو بھی دراسلطنت کی حفاظت کیلئے ورس سے بڑمنا بڑا۔ بینبری کے قریب میدان ہم سہ کِنوٹِشلنگ یں وونوں فوص ایک ووسرے کے مقابل اگئیں ۔ یہ مقابلہ اجانک ہوگیا تھا اور اس جنگ میں وولوں طرف کے سوار کھھ گئے جنگے نشروع ہونے ہی سفیقُفُل فارنسکیو ایک بورے وینے کے ساتھ الگہانو اور اس سے پالینٹ کی فوجوں میں ابتری بھیل گئی ۔ اسکے ساتھ ہی دونوں بازؤں پر شاہی سواروں نے بٹن کے رسالے کو میدان سے ہٹا دیا ۔ لیکن لارڈ البیکس کی پیدل سیاہ نے بادشاہ کے قلب کی سیاکو تورويا اور اگر شهزاده ريويرك وقت بر اينے وستول كو واپس ندلح آلمة عِلْسَ كُرْفَار بوطاتا يا اسے بھالن يڑا ۔ رات بوجانے سے جگ غیرنصیل رکمیٰ کر اخلاقی نفع بادشاہ کے جانب رہا۔ ابیکس کو معلوم کمیا که اسکے سوار شاہی سواروں کا مقابلہ نہیں کرسکتے ۔ وہ وارک کی طرف ہٹ کیا اور دارانسلطنت کا رسنتہ کھیا رنگہا۔ ربیویٹ نے اس امر رنوی ك" فذارى مندن كيطرف بربنا چاجئے - ليكن اعتدال بيند شاه يرتنوك اس تجویز کی سخت مخالفت کی ۔ بیلوگ جیطرح جارش کی شکست سے خائف کتھے اسی طرح اسکی کامل فتح سے بھی ڈرتے تھے۔ اسلئے چالیس بقا بادشاه فیالحال اکسفورهٔ میں تھے گیا جہاں بڑے زوروشور سے ایکا اکسفورہ استقبال کیاگیا ۔ اس اثنار میں ریکنگ کی قلفشین فوج نے اپنیسیت سے قلعہ ریویرٹ کے سواروں کے حوالے کرویا اور استے جُرات کیک

بانتشتم حزو مفتر

بأرمخ الكلستان حصيوم بریننفر<sup>د</sup> پر بھی نبصنہ کربیا' اور شاہی فرج ایمی **ت**ائیدمی مین شہریناہ کی د<del>یواق</del> ينيح پيخ گئی ۔ ليکن اس و قفے ميں اہلِ لندن کا اضطراب رفع ہو پيکا تھا اور الیکس کی فوج کے ساتھ کندن کے تعلیمیافتہ سیابیوں کے ملج سے چارس کو بھر مجبور ہوکر اپنے بُرانے مقامات برہٹ جانا پڑا۔ یارمینٹ نے اگرجہ ایجیل کی شکست کا اثر بہت جلد ساویا گروممرا بیں جنگ کے واڑے کے وسیع ہوجانے سے باوشاہ کا یہو برابر غالب رہا۔ اکسفورہ کے حصار کے باعث صوبجات کھی اسکا قبصنه مضبوطی سے حجمگیا اور نتال میں دونوں فرنق کا تناسب باہی لیٹ گیا کیونکہ ارل بیکسل نے نارتھم لبنیڈ میں ایک فوج حمع کرکے یارک پر حملہ کر دیا تھا۔ اس صوبے کے یارٹینٹ والے سرگروہ ارڈ فیزیس کو رسٹ راکٹانگ کے صنعی تصبات کیلون پٹنا پڑا فردروی سے جانے نقے ۔ ملک کا فردروی سے جانئے نقے ۔ ملک کا البیند سے سوج جنگ لیکر آجانا شاہی فوج کی ہمت افزائی کا باعث ہوگیا' اور اسنے اپنے ہراول کو دریائے <del>ٹرنٹ</del> کے یارآاتی جس سے منزقی صوبے جو پارمین کی جانبداری میں بہت متفل تھے خطرے میں پڑگئے ۔ ہروو ایوانہائے یالمینٹ کی پرزور کوشٹونسے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کا وباؤ کسقدر بررا تقا۔ موسم بہار میں جو مراسلت جاری محقی اسکا سلسلہ اس پڑانے مطالبے کی وجہ سے منقلع بوكميا كه إوشاه كو ياليمينك مي وأبي آما جاسِم للنون برطرح مخوظ کربیا گیا اور یالینٹ کے حامی اضلاع پر بنیں لاکھ یوند سالانکا محصول لگایا گیا ۔ آئیکس کی فوج کا سازو سامان ازمرنو درست کیاگیا

بالتبضغ حزوهمتم

اور اسے اکسفورڈ کی طرف برہنے کا حکم ویا گیا۔ بادشاہ خود مغربکیر بشنے پر تیار تھا گر تھے بھی ارل اپنی ناآزموہ، فوج کو خطرہ جنگ میں والنے سے بیں و بین کرا رہا۔ اسنے صرف رید بک پر تصد کرا اور ایک مینے مک بکار برل کے گرد خیم ڈالے بڑا رہا۔

باری کیوجہ سے البیس کے سیاہیوں کی نقداد کم ہوگی تقی اکارلوال کی اور شاہ پیتوں کے اجائک سلے بھی ہوتے رہے کا محالہ بیافیا (بغاوت

بادشاہ کا بیر بھاری ہوتا چلا جاتا تھا۔ الیکس کی سنی کے باعث چارس کو موقع مگیا کہ وہ مغرب کے شاہ پریتوں کی بغاوت کو تَقُومِت ديني كيلي اپني جيولي سي فوج كا ايك حصّه أكسفوردت مغرب کو بھیجدے ۔ اہل کازنال نے جس بہا دی وشرافت سے بادنناه کی جانبداری میں حضالیا اسکی نظیر کسی دوسری جگه سنط کتی-کارنوال انگلستان کی عام زندگی سے بالکل الگ کھا اس علیحدگی کا اعث صرف اختلاف نسل وزبان ہی ہیں تھا بلکہ وہاں کے لوگوں کا جاگبری خیال بھی اسکا سبب مخا۔ وہ اپنے مقامی سردارول کے م اسی وفاداری کا برتاؤ کرتے تھے جو کلٹ قوم کی خصوصیت تھیاور بادشاه کے ساتھ وفاداری کو اپنی اس وفاداری کا معیار سمجھتے تھے اسوقت مک انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ جنگ کا انز اینے صوبے کے اندر اپنیں آنے ویا تھا ۔سکن الروائیمفرو کے تحتیں یارمینٹ کی ایک چھو ٹیسی نوج کے انسٹن پر حملہ کرنے سے ان لوگوں نے بھی علی کارروائی نٹروع کردی-ان ک<del>ارنوا</del>ل کی ایک میم<sup>ین و</sup>لا منقری جاعت مربیول گرنیول کے سے شجاع شخف کی انتی یں

مجمع ہوگئی۔ مون توگوں کی پریشان حالی کی کیسٹیت تھی کہ اعلیٰ عبدُوادِ کو صوف ایک اسکٹ بیمیہ میٹر آنا تھا "اور ان کی فوج کے یاس گوا سمتی بیم بارو و تھی ۔ گر شداید گرستی اور قلّت تعداد کے باوجود یرگ اسٹین کی بہاڑی کی بلندیوں سے یار ار گئے اور تلوایں التهم ليكر الليمفرة في الكزر كي طرت بعكا ديا - السلط وو بزار آومنيكا نقصان ہوا اور رسد اور سامان کی گاڑیاں سب ضایع پڑسی -شاہی سیسالار دہنیں سررانف ہاین سب سے زمادہ قابل سیسالار تھا شاہی فوج جب سمرسٹ میں بڑھی اور جنگ کا زور مغرب کیلوف تو اسی سیسالار نے شاہی نوج کی کمان اینے ہاتھ میں لی <del>آلیک</del>رنے اس فوج کے رو کئے کیلئے ایک متخب فوج سرولیم والر کے تحظیم روامهٔ کی لیکن وه انبهی باید که بهای بنیل بهنجا کفتا که سمرست پلخه سے کالگیا اور اہل کارنوال نے ایک توبوں کے سامنے سیئیر بوکر اسے لینسٹرآون ہل کے سے مضبوط مقام سے ہٹادیا یسکن اس سخت جنگ میں فاتوں کے سرگرو ہوں کا نعضان ہوگیا۔ اِبْن زخی ہوا اور گرینول مارا گیا ۔ اکے تھوڑ سے ہی زمانے بعدیرال کے ماصرے میں ابل کارلوال کی اس جیمونی سی فوج کے دولود نامور مردار مرنکوسلیننگ اور سرحان کریونین کام آگئے سی مدون ابھی نوجوان تھے' اکی عمریں اٹھائیس برس سے زلیادہ بنیں تھیں ان میں آبیں میں بھی گہری ہوستی کھنی اور دولوں بیول کرنیول کے بھی دوست تھے ۔ والرکو اگرچہ شکست ہوگئ نفی گر جب ان لیگوں کی تھی مازی نوج حصول امراد کیسٹے آکسفورڈ کی طرف

اشتتم حزوهم

رُّهِي تو وه ان کے بیچے کگ گيا اور بالآخر اسلح بيدل حصے کو دوارزي گھربیا ۔ نیکن شاہی سوار والر کی صغوں کو توڑ کر نکل گئے اور جالس نے جو فوج انی امداد کیلئے روانہ کی تھی اسے ساتھ لیکر پھر پلے اور والركى فوج كو بالكل بى ياش ياش كردياً اور راوند و والداور ایک نئی فتح حاصل کی ۔ معلوم ہوتا تضاکہ کارنوال کی اس بغاوستے جنگ کی قست کا فیصدہ ہوجائے گا ۔ ملکہ شال کی فرج سے جا<del>ر</del> كو برابر نفويت كيمنياري لتى اور اسنے دوباره لندن پر برمنے كا عزم کرلیا بھا ۔ وہ ابھی اس تیاری ہی میں تھا کہ ریوبرٹ نے گسفونو عصے نکلر پارسینے کی فوج پر ایک دلیرانہ یوزش کردی اور سیدان چالگروز میں ہمیڈن کے سواروں کی ایک جاعت سے اسکی مُوْسِیْرِ ہوگئی ۔ جنگ کا خاتمہ شاہ پرستوں کی کاسیابی پرہوا۔ **لوکو**ٹنے دیکیما کہ ہمیڈن بالکل خلاف معمول جنگ کے ختم ہونے کے قبل می گھوڑ سے یہ سوار چلا جارہا سے ، اسکا سرجیکا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ گھوڑے کی گرون پر رکھے ہوئے تھے۔ دھِیقت ہمیدنکی مو اسے کاری زخم لگاتھا اور جس کام سے اسے اسقد الفتیقی اسلے سئے یموت بشکونی معلوم ہوتی کھی - تباہی پر تباہی بیش آفائی البكس كا خيال صلح كى حالب برصنًا جار إ نظأ وه اكسبرج كيطون مِتْ آیا ' بِمُلَ نے نودکو بزدلانہ طوربر ریوبرٹ کے حوالہ کردیا سلطنت میں باعتبار اہمیت یه دوسرا شہر تھا، اس پر قابض بوقج سے چارس تام مغربی صفے کا مالک بوگیا - پنجبر بارکمیٹ کیلے حكم" موت سے كم نكتي " امرا نے صلح كى تجاویز كے علاوہ اور

كسى امريه گفتگو ښين كى . كندن مي خود تفرقه پرگيا - ابل خروت شربوں کی بیوبوں کا ایک بڑا مجمع دارانعوام کے دروازے پر جمع ہوگیا اور صلح کیلئے شور مجانے لگا۔ وسٹ مسر میں جو چینید اُمرا باتی رہ گئے تھے، ان میں سے بھی جھ امیر آکسفور و کو بھال اس سے پالیمنٹ کی کامیابی کی طرف سے ایک عام ایوسی

عبدومِیتاً} کے لیکن اسی زمانے سے پالینٹ کے سرگروہوں کے عزم نیے بتدیج جنگ کی نوعیت بدلن شروع کروی - اگر <del>بیمیڈ</del>ن ہنیں ما تو تیم موجود کتا ، اور دارالعوام نے اپنے طرز عل سے اس طبیل القدر سرگروہ کے خیال کو طبیح خابت کر دیا کو الرجب راوٹر آ سے واہی آیا ہے تو اس کا استقبال اسلم کیاگیا "گویا وہ بادشاه كو اپنے سائق تيد كرلال ہے"۔ ايك نئى فوج لا*دمنجيسلر* کے تحت میں متعین کیگئ تھی کہ بیسیل کو نظال کیلون نہ برہنے وے یگر مغرب کا خطرہ سب سے بڑھا ہوا تھا ۔ شہزادہ مورس اب بمانی ربوری کمطرح برابر کامیابی حاصل کرما جار استحا اور بارن سنیں آور ایکرز کو نتح کرکے اسنے ولیوں پر باوشاہ کاتلط جادیا تفا ۔ اب شال اور افواج مقبم برش کے درسیان بلسلہ قَائم ہوجانے میں صرف گلوسٹر عائل تھا۔ چارس اس شہری طرف بڑھا اور اسے یفین تفاکہ نتہر بہت نسانی کے ساتھ التمير مليع بوجائك كرشهرى دليرانه مقاومت كو ديكيكر اليكس اسك امدادیر آماده بوگیا ـ شهرسی صف ایک پیبر بارود کا ره گیا تخا

کہ ارل کے آجانے سے چارس کو محاصرہ اُکٹانا پڑا ۔ نیوبری کے قریب ایک غیر نصیل جنگ ہونے کے بعد بیورٹنی وج نمیر <del>انتان کی</del>ر سر کنے ملی ۔ لارو فاکلینیڈ اس جنگ میں کام آیا اور مرتبے وم رابر اسی زبان سے "صلح صلح" کے اتفاظ لکھتے 'رہے ۔ اس جنگ س لندت کے نوآموز سیامیوں نے اپنے نیزوں سے ریورٹ کے سواروں میں بل میں کوال وی مفتی ۔ معاملات اب اس حدیر آگئے تھے کہ ایک بڑی فغ کے سوا اور کوئی شنے بادشاہ کو بیا نہیں سختھی جروز السكس كامياب بوكر وابس آيا ہے اسىروز "عهدوميثاق" مرتب ہوا ہے۔ بہم نے بیعزم کرلیا تھا کہ اس مذہب مالت کا فیصد اسکالینند کی تنوار سے کرے ۔ یارمنٹ کے نازکرین وقت

میں اسنے سربیری وین کو او نیرا بھیجا کہ وہ اسکانگیندگی دد کے شرائط طے کرے ۔ ان شرائط میں بہتی نشرط بیقی کر" نہبی سکانگیند سطاناد انکار بوجائے ۔ بالفاظ دیگر کلسیائے انگلتان طریق پرسٹرین کو تبول کرے ۔ دار العوام میں حکومت کلیا کے متعلق شروع میں حوالت میں اسقدر تیزی کلیا تھا کہ اس تعم کا کوئی دکوئی میں اسقدر تیزی کلیا تھا کہ اس تعم کا کوئی دکوئی انتظام لابدہوگیا بھا ۔ تام اساتفہ اور پادریوں کا بیشتر حقہ بادشاہ کا جانبدار کھا ان لوگوں کو "تقصیروار" قرار دیکر ان کی طبوں سے طبحدہ کیا جارہا تھا ۔ مک کے ندہی حالات کے اعتبار سے طبحدہ کیا جارہا تھا ۔ مک کے ندہی حالات کے اعتبار سے اشد صورت تھی کہ کلیائی حکومت کا کوئی نیاط تھے قائم

بانتشتم حزونغم

اسى خيال مي تق كه اعتدال كه سائقه كومت اساقفكو قائم رکھنا جاہئے گر طریق ریبٹرین کی رمزافزوں ترقی اور اس سے زیادہ جنگ کی ضروبات نے اہنیں مجبور کردیا تھاکہ اسکاٹلینڈکھ نونے پر کلیساکا انفتباط قائم کریں ۔ اوہر اسکاٹلینڈ اپنی جگہ پر یہ تجبتاً نظا کہ خود اسکی حفاظت کیلئے یالیمینٹ کی معتندی ضرورتی اور وین کے مقاط وعاجلانہ نامہ وہیام میں جو سٹکلات ویش تھے وہ خود باوشاہ کے طرزعل سے رفع ہوگئے بحب طرح پارٹینٹ این مدد کیلئے شال کیلون نظر لگائے ہوئے تھی، اسی طرح چارس کو ائرلینڈ کے باغیوں سے اپنی معاونت کی توقع تھی۔ ان کے متل عام کے باعث الگلستان میں ان کے متعلق انتقام ونفرت كا اسقدر حوش بيدا ببوگيا كفا كراسي نظير بنيس ماسكتي -گر چارں ابنی اپنی سال تدسر کے مہرے مجتنا تھا۔ آرسندکی علاللاً فرج ابنک امل بغاوت کے روکنے میں مشغول تھی گراب ان منفقة كبيتمولكوں سے عارضي صلح بوجانے سے اسے آزادى ملئی که وه الکلتان میں اگر بادشاه کی خدمت کرسکے کمیقولکونی مرہ کے دعوے سے چارس بخیال خود یہ سمجھتا تھا کہ وہ اونبر کی حکومت کو بھی مغلوب کرسکتا ہے' جنانجیہ الرّکسیّلہ کے مسلّلہ سے بہت جلد اس امرس خلو کتابت شروع بہوگئ کہ و و آگانگا مِن أَمْرِكُم إِلْلَيْنَةُ كَى مِعَاوِتُ مِن مَانَتُرُوزَ كُو مدد دين ـ بادشاه ك تجاریز یں سے کوئی تجریز بھی اسکے مقصد کیلئے اس سے زیاده میلک بنیس عابت مونی - جسوتت اسکے اس اداد کے

440

بانتشتم جزوتمغم

افراہ کیسی ہے خود اسی فرج کے عہدہ داروں نے اپنے عمدول كناره كرا شروع كرديا - امراج الكر الكسفورة بن جمع بوث تق تندن کو واپس جانے کے اور نوو پالینٹ کے اندر باوشاوکی ہواؤں ہاستمبر کے بو خیالات پریا ہورہے تھے وہ بھی یکایک غائب ہوگئے اسكالميند نے اپن حفاظت كى فكر ميں پركر معهدوميثات پر وسخل برنے میں عبلت کی ۔ دارانعوام کے ارائین نے سنٹ مارگیرط کے گرما میں رہافتہ الحا المطاکر اس پر قائم رہنے کی قسم کھائی - الکلستان نے انہوں نے اس امرکا ذمرہ ای کہ تینوں سلطنتوں کے گرموں کو عمدومیّات کی مَرْمِبِ ' اعتقاد ' طريق حكومت ' عبادت ' ومواعظ ميں جہاں ك بوكميكا فتم كمعالي ا ایک دوسرے کے مش وتت کردیں گے اور ہم اور ہارے بیک نسلیں نبیب اور محبت کے اعتبار سے آیں میں بھائیول کی ی زندگی اسرکرینگی ۔ خداوند بارا سائد وینے سے نوش ہو! ہم یوپ کے الر مقتدایان وین کے اقتدار توہات کقرقد اندازی اور بدکاری کو ساوینگے یالیمنٹ کے حقوق وامٹیازات اور سلطنت کی آزادی کو قَائم رکھینے کا کلیسا وسلطنت کی اصلاح سے نمالفت کرنے والوں اور اس کے بنواہوں کو سزاوینگے 'اور دونوں سلطنتوں کی صلح واتحاد کو ہمیشہ کیلئے متعکم کردینگے"۔ اس عہدو میثاق کے ہوچکے کے بعد قرمی گناہ کا ولی اعترات کیاگیا اور ان الفاظ میں اصلاح کا حلف الحایا گیا که "باری سیمی وصاف خوابش اورباری اصلی غرض وکوشش یہ ہے کہ ہم خود اور وہ تمام لوگ جو خاگی اور سرکاری طور پر ہادے اختیار واٹر میں ہوں آینے طالات کو

البيشتم جرقتم

درست کریں اور تقیقی اصلاح کے فربیعہ سے ہرایک دوسرے کیلئے

مثال بنني مي سبقت كريء".

اسی عہدومیثات کا سرانجام کی کا آخری کام عقا۔ اسکے بعدی وسميرين اسكا انتقال ببوا' اور جنَّات كي كارروائي اور غير ملي معاملات گرانی کا کام وونو سلطنتوں کی کمٹی کو سپرد ہوا۔ اس کمٹی نے پوری ارتش کی کر سال آئذ، کیلئے کی نے جو تجاویز قائم کے تھے انہیں عمل میں لایا جائے ۔ ان تجاویز کی وسیع الاتری سے تم کی حرث انگیز قابلیت کا نبوت المنا ہے۔ تین زبروست فونس جن میں بیاس ہزار آدی شامل عقم آئندہ مہم کے گئے تیار کیکئی تقیں ۔ مرکزی فوج الیکس کے تحت کیں دیگی تھی اور استه يا كام سيرد بهوا رفقا كه وه اكسفورد مي بادشاه ير نظر كه ووسری فوج بانتی والر مغرب ین شهزادهٔ مورسی کے روکنیر سَعین ہوئی بھی ۔ شرقی صوبوں نے اپنے جش میں ایک سے فوج چوده بنزار آدمیول کی تبیار کی تھی، اسے الرد منیسر کی متحتى مين ديا كياتنا تاكه وه ياركتائر مين سرامس فرنكيس كسلقه کام کرنے کیلئے تیار رہے ۔ اس فوج کے سرگروموں بس کرانول کا نام خاص طوریه نمایاں مورہا تھا۔ اسکاٹلینند کی فوج انگرنگریز لارڈ لیون کی سرکردگی میں شدت برف وسرا کے باوج د جنوری میں رجد کو عبور کرآئی اور اسطے روکنے کیلئے نیکیس کو تعیل ما شال کیولون کوچ کرنابرا ۔ بیکسیل کی روانگی سے فیرکس کو آزادی ملکئی اور آسنے ارکینیڈ کی اس انگریزی سیاه پر حمله کردیا

بالنبث م مرومتم

چو<del>یس</del> میں اُتری تھی اور اسے کاٹ کر رکھدیا ۔ پیم <del>سلبی</del> کو *سرکر*نے كيلئے اسى مجلت سے بيلجے بيٹ آيا ۔ مقب كے خطرے نے نيكيس كو وابس آخير مجبور كرديا - ورجم مي ابل اسكائليندس مقابلہ ہونے کے بعد وہ یارک میں آگیا اور یہاں فرمکیس اور اسکانگینڈ کی نوجوں نے اسے گھے لیا۔ تیم کی تجاویز میں اب ہت تیزی کیسانہ ترتی ہونے لگی ۔ ایک طرف مینجیسر متفقہ صوبی ی نومیں سیکر بڑھا تاکہ بارک کی دیواروں کیے نینچے فیکیلس اور لاروٰ تیبون سے جلطے' دوسری طرف والر اور السیکس نے اپنی فوهین المسفورة کے گرد بھیلادیں ۔ جارتس کو اب مدافعت کا پہلو اختیا كُنَا يُرا - آرُ لَبَيْدُ كَى جَسَ فُوجَ يِرِ اسْتِ مُحِرُوسِهِ مُقَا اسْكَا خَامَّتِهِ مخا فیرکیس یا *والر* کے ہاتھوں پہنے ہی ہوجکا تھا اور اب میعلوم ہوا کہ چالس نٹال وجنوب دونوں طرف مفلوب ہوگیا ہے ۔گراسے ایسی کو پاس کک نہ آنے وہا۔ بیوسیل کی مدد کی درخواست کے جواب میں اسنے پہلے ہی شہزادہ ربویرٹ کو فوجیں جمع کرنے كيك أكسفور في سع سرحد ويرزي بعيديا عقا - جالس كايطبل لقدر رفق نیورک اور کیتھم اوس کے محاصروں کو توڑکر لکاشائر کی بیازیوں کو قطع کرتا ہوا <u>بارکشائر</u> میں جا پھنچا اور پارلمینٹ کی نوج سے بیتا ہوا بے گزند یارک میں داخل ہوگیا -اس غیرمولی کامیابی نے اسے ایک دوسری جدارت پر آمادہ کردیا - اس نے ایک وارے نیارے کی جنگ کا عزم کرتیا ۔ ارسٹن ور میں دونوں ارسٹن فوجوں کا آمنا سامنا ہونے ہی بندون*ی چینا شروع ہوئی اورنتام تک ہوج* 

بأرنح الخلشاج فتشوم

بنت تم حزوم متم

مرطرت ایک ابتری سیل گئی ۔ ایک جناح بر بادشاہ کے سوارونخ سلے سے بیشن کی صف ٹوٹ گئی' دوسری طرف کرامویل کے دستے نے ربوریٹ کے سوادوں پر بوری فتح حال کرلی - اختیام جنگ پر سیسالار نے لکھا تھا کہ سفدا کے فضل سے تنمنوں کو ہاری مواروں کھاس کیطرح کاٹر رکھ یا ۔ لیکن مین جوش فنخ کے وقت اسنے اپنے آومیوں کو نعاقب سے والیں بلالیا تاکہ شاہی یدل سیاویر حلہ کرنے میں منجسٹر کی کک کریں اور سواروں کے دوسرے جنام کو ہمی توڑویں جو ابھی ابھی اہل اسکالینڈ کے تعاقب سے مدم ہوکر وایس آیا تھا ۔ ایسی شدت کی جنگ کہیں ووسری طبکہ نہیں ہوی عتى - ايك نوجوان بيويني ميدان مي جان تورُر إ اتقا كرامول نے میک کر اسے دیکھاتو اسنے کہاکہ ایک صدمہ میری روح پر باتی رہ گیا ہے اور کرامول کے استفساریر جاب ویاک سخدا نے مجعے زندہ در کھا کہ میں اپنے وشنوں کو اور زیادہ قتل کرآ "شاملک جنگ کا خانمہ ہوگیا ہور اس ایک ضرب <u>سے</u> شال میں شاہی مقا برباد ہوگئے ، بیکسیل سمندر یار بھاگ گیا اورک نے اطاعت قبول كرلي أور ريويرك جميم بزار سوارول كيساتة جنوب كي طرف السنورو كو يلك كيا - يه صدمه اس وحبه سي اور بهى زياده سخت ہوگیا کہ وہ عین اسوقت پیش آیا جب جنوب میں عالی کے خلات و فتوحات سے مبدل ہور ہے کھے اور اسے یے ورپے بنابت شازار اور غير مترقب كاليليان عاصل مورسي مقيل الك مینے کے عاصرے کے بعد إدفاء اکسفور و سے نکل کیا تھا اور

444

بالث تم حروبهم السِيكس ووالر اسطے تعاقب میں جارہے تھے۔ چارس نے اسومتیک انتفار کیا کہ الیکس شہزاوہ مورس پر حلہ کرنے کیٹے لایم کو چلاگیا اور اسوقت موقع باكر اسنے بمقام نرابر بدى برج والر بر نبایت زوركا حله كرديا اور اسے شكست دكير كندن كبطرف بجكا ديا۔ يہ واقعة جنگ مارسن مور سے دو روز قبل واقع ہوا تھا۔ جیارس اس کامیابی کے بعد دومنزل کرتا ہوا آلیس کے عقب میں روانہ ہوا اور اسے امید یقی کہ وہ کیکس کو اپنی اور مارس کی فوج کے دیا یں بالکل بیس ڈالے گا۔ اسکیس سے ایک نہلک علمی یہ موکئی کہ وه كارنوال من داخل بوكيا حالانكه بحصّه طك اسك خلات تقا بادشاہ نے اسے پہاڑیوں کے اندر گھےرہیا اور ہرطرف سے رائتے میدود کردئے ، بیادہ نوج نے خودکو باد شاہ کے رحم یہ چھوڑ ڈیا البتہ سوار شاہی صف کو توڑکر نکل گئے اور خود الیکس سمندر کے راہتے سے کندن کو بعاگ گیا۔ اسی روز بادشاہ طرفداروں کو اسکاٹلینڈ میں بھ<u>ی ایک</u> نمایاں کامیابی حالبل ہوئی' جس سے بیعلوم ہوتا تھاکہ م<del>ارسن مور میں جو کبجو ہوا ہے اسکااُ</del> باطل موجائيگا - آرُليند كے كيتعولكوں نے جارش كے ساتخ اینے عبد کو پورا کر دیا اور اپنے سپاہیوں کولاکر آرگائی میں آارد اور حب قرار داد سابق انطروز نے المیند پینجیر قبال مجنگ بر آماده كرويا - ابني اس نئي فرج سے استے بتعام يرميور "ينافيول"كي فوج ير حلد كرويا اور فتحياب جوكر برُقة ير تبضه كربيا - أبيردين كو فارت كرديا اور خود الونيرا مين تهلكه ولل ديا ويالس بب مغرب

مَا يِخِ الْكُنتان حَصَيبُوم \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ وابس آماتو اس

تيوبري وابس آياتو اس خبركو سنكر وه جش مي الليا اور خود كندن بر عمله ، واکتور کرنے کیلئے آمادہ بوگیا ۔ سکن مارسن مور کے فاتحوں میں سے اہل اسكاليند توويس أك كئ نقع، باقى فوجي آك بمركر جارس كراست س بقام نبوبری جمع بوگی تفیں - کارنوال میں جن سیامیوں نے الماعت القبول كربي تقى الهنين بير ميدانِ جنگ مين بهيجديا تها، اور اس سے مجتمع فوج کو اور تقویت ہوگئی تھی ۔ شاہی سوارویخ حلے پارلینٹ کی صغوں کو توڑنے میں ناکام رہے اور ایکیس کے سیامیو نے یورش کرکے دینی ان توپوں پر قبضہ کرلیا جنیں وہ بہلی جنگ میں ضائع کرچیے تھے اور شان کے ساتھ ان توبوں کو اپنی صفول میں والیں لار اپنی شکت کی ذلت کو ساویا ۔ کرامویل نے اس موقع سے کال فیج کا فارُه اعلیا ہوتا گر آریکی کے باعث وہ اینے تنہا دستے سے کام نے کے اور مینجیٹر نے اپنے افسوں کی النجاؤں کے باوجود حله کرنے سے انگار کردیا۔ اینیکس کیطرح وہ بھی باوشاور کا ل فتح حاصل کرنے سے جعبکنا عقا۔ بیس جارس کو موقع ملکیا کہ وہ ابنی نوج کو اکسفورو کیطرت واپس لیجائے اور دوبارہ بے روک نوک اینے اسی شکست کے میدان میں نمایاں ہو -

بقام نیوبری کرامول اور لارڈ مینجیسٹر کے درمیان جورودکد ہوگئی تقی اس سے یقین تھا کہ جنگی کارروائیاں کوئی نئی صورت اختیار کرنئی ۔ درحقیقت ہم کو ابھی فانقاوِ وسٹ منسٹر میں دفن ہو کریا دہ عرصہ بنیں ہوا تھا کہ انگلتان نے بیمسوں کرلیا کہ ایک بس سے بھی زیادہ قابل شخص اسکی طائنین کیلئے موجود ہے۔

ینخص فاتح ماسٹن مور ( بینی اولیور کرامویں ) تھا۔ وہ ہنچنبروک کے ست عالی فاندان کرامول کے ایک گھرانے میں عہد الیزینی کے اختمام کے قریب پیدا ہوا تھا۔ ماں کی جانب سے وہ ،میمید آن اور سنٹ جان کا قرابت دار تھا ۔ کیمیرج میں اسے تھوڑ سے ہی دن رُزرے تھے کہ باپ کے انتقال کبوجہ سے وہ اپنی ہنگلڈن کی چيوڻي فانداني جانداد کي مُراني کيلئے جيلا گيا - لچيو دنول بعد است منتنگذن كو جيوركر سنت آيوز بن زراعت شروع كردى -تخضی حکومت کے دوران میں ہم اسکی افتاد مزاج کا حال بیان رجیکے ہیں کروہ اکثر موت کے خیال میں عرق رمتا تھا' اور پنجا اسی طبیعت نانیه بنگیا مقا اور بیکاری نه اسے اور بڑھاویا عَمَا - لَيكِن جب مطلق العناني كا دورختم بُوكيا اسوقت اسكي قوت نه اینا زور دکھایا۔ اسکا باب اور اسک تین جیا النزیتیم کی آخری يالمينون من شرك روفي تق واوليور خود ستاقيله كي يالمين من نتخب ہوا تقا اور شہر کیمبرج نے اسے مختصرالعہد اور طویل العہد دوانون بالبينتون مين ابنا قائم تفام بناكر بهيجا تفاعوس دوسري بالبينككا ذکر کرتے ہوے ایک درباری مزالی وادک سب سے بیلے ہیں كرامول سے روشناس كرتا ہے ۔ وہ لكھنا ہے كر" ايك روزمن باسِ فاخره بينے بوئے صبح كوقت دارانعوام ميں آيا تو كيا دیکھتا ہونکہ ایک شخص کھڑا تقرر کررہا ہے جسے میں پہلے سے پیانتا ہنیں تھا۔ اسکا لباس بہت سادہ نظا اور معلوم ہوتا نظا کہ دہبات کے کسی اناری درزی کا سیا ہوا ہے ۔ اس کا قسیس

بالمشتم جزوته فتم

ایک کیتان جو یہ جانتا ہوکہ وہ کس کئے لڑرہا ہے اور اپنے اس فعل کو بیند کرتا ہو گر کسا نوں کے سے سادے کیڑے ینے ہو وہ میرے نزدیک اس شخص سے بہتر ہے نصبے تم نوم بنتلین دشریف، کہتے ہو اور اس بنتلین میں اس کے سوا اور خوبی نہ ہو کہ وہ منتگلین کہلا تا ہے " آخر میں اس سے ا نے معولی انداز میں یہ مجی کہدیا،کہ یہ ضرور ہے کہ میں ایک منٹلین کی عزت کرتا ہوں، اس کے اس انداز طبعت کا اظہار ایک اور حیرت انگیز جدت سے ہوا باوجود کی اسے استففول سے سخت نفرت تھی اور اس نے حکومت کلیدا کے تغیر کیلئے شدید کوششیں کی تھیں گروقت آنے پر دوسرے یار لیمنی سر گرو جول کیطرح کرامویل مجی جدید پرسبٹیرین طریقہ بر تا فغ كرامويل اه جوگيا اور پرسٹيرين اس سے بالكل راضى رتب - لارو منيسٹر انرانی گروہ نے اسے اجازت دیدی تھی کر وہ مجسطرح جاہے نوع سے كام ك " بيلي جو اسكالمنيد كا إشنده تما كرامويل كے متعساق كلحتا ب كر" يشخص نهايت مى جوشمند ومستعد كار سر كروه ب، تمام ہوگ اسے ایک بُر زور زہبی شخص سجمتے اور اس سے عبت کرتے ہیں " سیکن قانون کی مقرر کی ہوی عبادت سے انمرات کرنے والوں سے بربیٹرنیوں کو بھی لاڈ سے کم نفر نه تقی، اور جبیا که بعد کو معلوم ہوگا عام عبا وت سے اتفاق نه کرنے والوں کا تناسب بہت بڑھتا مبار لم تھا اور اس وجہ سے روا واری رور آزادی عبادت کے متعلق ان کے وعوے

بالبضتم حزوتهفتم

ے اس زمانے یں خاص اہمیت حاصل کرلی تھی ۔ کرامویل سے اس معالمے میں بھی تخیل برستی سے کام نہیں لیا۔ اسے ایم سیابی اور ایجے آومیوں کی ضرورت تھی ۔ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں انہیں اس کی فوج میں مجگر لمجاتی تھی اس سے بحث ہنیں کی جاتی تھی کہ وہ<sub>"ا</sub>نڈینِڈنٹ" دآزاد نعیال <sub>)</sub> ہیں' بيبسُّ داصطباغي، مِن يادد ليولز ، رساوات طلب ، مِن اضطراب نده برسترين ان توگول بر انابيست دمامي اصطباغ بعد بلوغ) اور انقلابی افراض رکھنے کا الزام لگاتے تھے گر کرامویل نے اس كا جواب يه ديا تحاكد دواكراتم ان لوكون سے موتوان کی وقعت کرنے لگو گے، وہ وہ بارہ اصطباع پیائے والوں میں نہیں ہیں بکد وہ ایماندار اور سے میسائی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں كم ان كے ساتھ آدميوں كا سا برتاؤكيا جائے " جيساكه معاشقي تغیر کی سنبت وکر ہوچکا ہے، اس معالمہ میں مجی کرامویل کو بہت بلد ضرورت سے مجبور کر دیا کہ وہ نریا دہ دسیع النظری سے کام لے ۔ نیکن اس وقت یک وہ کلیسا وسلطنت کے اصول پر غور کرنے سے بجائے اپنی نئی رحبنٹ سے کام میں زیادہ منتول تھا۔ اور جس وقت اس کے سوار میدان کارزار میں آئے تو انہوں خابت کردیا کہ اس جنگ میں ان کے سے سیاہی کہیں دوسری مجگہ موجود نہیں ہیں۔ جنگ کے ختسہ ہونے پر ان کے سرمار سے ان کی تشبت نخریہ کہا تھا کہ حق ایا ہے کہ انہیں کہین میں شکست قبیں ہوی " جنگ ولتی میں وہ "مزامیر گاتے ہوئے" بڑھہے اور دیکن شائر کو شاہی فوج سے پاک وصاف کر سے مشرقی صوبوں کو نیوکیس سے طرفدارہ سے خطرے سے آزاد کرویا ۔ ارسٹن مور میں انہوں سے ریوبرٹ سے سواروں کا مقابل کیا اور انہیں بعگا دیا ۔ ینوبری میں صرف مینی شرکے ہیں ومیش سے انہیں جارتی سے بالکل تباہ کردینے سے روک لیا ۔

عساگر چدیده

اس رجنٹ کے تیار کرنے سے کرامویل نے اپنی انتظامی توت کا ثبوت ویدیا تھا ، مارسٹن مور میں اس کی نوجی تا بلیت عیاں ہوگئی اور جنگ نیوبری سے اسے سیاسی پیشیرو بناویا پنجیٹر سے مناقشہ ہو جانے کے بعد اس نے دارالعدام میں یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس کیت وسل سمو ٹرک سمر کے جنگ کی کارروائی سمو زیا وہ عاجلانہ و پُر زور و موثر طریقے سے نہ چلا 'نینگے اور بر اظلم کے پیشہ در سپاہیوں کی طرح جنگ کا تانا بانا بنتے رہی سکے تولک ہم سے برگشتہ ہوجائے گا اور پارلینٹ کے نام سے لوگوں کو نفرت ہوجائے گی " لیکن اس وقت جو افراد برسرکار تھے ایسے اس سے زیادہ کار نمایاں کی توقع نہیں ہوسکتی تھی - کرامویل نے ان کی سنبت صاف الفاظ میں یہ کہدیا تھا کہ وہ فاتح بننے سے ورق بي " وه جاراس كو إلى نهيل كرنا جاريت شف كلد يد جائت تعدك مه مجبور ہوکر ایک آئینی بادشاہ کی حیثیت اختیار کرکے اور اس کے سابقہ اختیارات جس تدریمی مکن جوں اس سے إتم میں اتی ربی تدیم وفاداری کے خیال سے بھی انہیں ندبذب کرویا تھا

بالتشتم جزدتهفتم

وہ عدّار کہلانے سے بینا یا ہتے تھے . نیوبری میں سیجسٹر سے بزوريكها تما كه «أكر باوشاه كوشكست جوجائے كى تو بھى وه باوشا ہی رہے گا اور اگروہ ہمیں شکست ویدے گا تو وہ ہم سب کو باغی قرار دیر بھانسی پر انکا وے گا " اس خیال کے نوگوں کو کرامول کا انداز بہت ہی پر خطر معلوم ہوتا تھا۔ زائہ مابعد کے لوگوں کا بیان ہے کہ کرامویل نے منجیت کی یہ جواب ویا تھا کرداگر جنگ میں باوشاہ میرے سامنے آجائے تو میں دوسروں کی طرح اس پر بھی ہے ۔ اس سپتول سر کرووں گا '' فوج کے متعلق بھی وہ بدتوں بہلے یہ کھ چکا تھا کہ اس فوج سے فتح نہیں مامل ہوسکتی ۔ اب بھی اس نے اس امریر زور ویا کہ جب یک تمام نوج از سرنو مرتب نہیں کی جائے گی اور ضوابط سخت نہیں کئے جائیں گے اسوقت کک انہیں یہ توقع نه كرنا چائے كر بس كام كو ده كرنا چائتے ہيں اس ميں انہیں کوئی نایاں کامیابی طامل ہوسکے گی " لیکن اس اتنظام جدید کا پہلا قدم یہ ہوتا کہ عہدہ دار بدل وکئے جانمیں کا اسوقت ک اراکین پارلینٹ ہی نوج سے عہدہ وار تھے، کرامویل کانون اور وین لئے ایک تجویز قانونِ ایٹار کے نام سے بیش کی تمی کہ نوجی و کمکی عہدہ وار پارلینٹ کی شرکت سے منوع قرار دئے جانیں ایک مت یک اس تجویز کی بڑی خالفت ہوتی رہی اور آخ کسی قدر ترمیم کے ساتھ منظور ہوگئی۔ گمر زاز ابعد کے تائج سیاسی سے کا ہر ہوگیا کہ یہ نحافت بجاتمی

باثشتم حزوبهفتم

کیو کمہ نوج ویار تینٹ میں جو رابط قائم تھا وہ کسس قانون سے مُوٹ گیا ۔ لیکن بروقت عام رائے کی توت کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ اس قانون کے منظور ہو جائے سے الیکس تیمیر اور والر آین جدوں سے ہٹ گئے اور ایک نے سیہ سالار اعظم سرٹامس فیرفیکس سے سخت میں نوج کی ترتیب جدید بالتعجال تمام شروع کی محمی . فیرفیکس نے یار کشائر کی لولانی جنگ ، نینٹوچ کی فتح ، اور مارسٹن مور میں انہار بہاوری سے خاص تنہرت ماسل کرلی تھی بیکن درحقیقت فیرفکس کے بروہ میں کراسویل کام کرر الم تھا؛ اس سے عبی اصول پر اینا رسالہ تائم کیا تھا اب اسی اصول پر "مساکر جدیده" کی ترتیب شروع کردی تھی ؛ سب سے مقم كام يه تماكه بيس بزار اياندار، انتخاص جمع موجانيل كاويل ے کھھا تھا کہ دخوب غور کر ہو کہ کن کوگوں کو تم کیتان مقرر كرتے ہو اور كى لوگوں كو سوار بناتے ہو . تقور في سے ایاندار آدی ایک بڑے غول سے بہتر ہیں ۔ اگرتم باندا اور ایماندار اومیول کو کیتان مقرر کرو گے تو ایماندار اتخاص ان كا ساتم وي محي اس خيال كا نيتجه يه بهوا كه نكى فوح سے جدہ واروں میں ہر ورجے اور طبقے کے بوگ خلط لمط ہو گئے۔ اعلی عہدہ وارول کا زیاوہ حصّہ امرا وشرفا سے مرتب ہوا تھا جس میں انٹیکیو، کیربگ ، فارنسکیو، خفیلڈ، سِدُن، وفیرہ کے سے لوگ واخل ہیں ۔ نیکن انہیں کے بیلو بربیلو

آبُور ادکی دگاریبان، ریزبرآ دجاز ران، وغیره کے سے جدہ وار بھی تھے ۔ ووسرا نیجہ جو اس سے کم نہ تھا یہ جوا کہ عہدہ وار زیادہ تر نوجان تھے ۔ اعلیٰ عبدہ واروں میں کراسول کے انت بیند ہی ایسے عبدہ وار تھے جو وسط عمر سے گذر چکے ہوں بزیر کی بیند کی عمر سے عبدہ وار اس کے اکثر کرنیل اس سے بھی کی عمر سے اراب مختلف کا اختلاط باہمی بھی کچھ کم با ویث کم عمر تھے۔ ندا بہب مختلف کا اختلاط باہمی بھی کچھ کم با ویث تعبب نہیں مقا۔ اگرچہ بیدل سیاہ میں زیادہ تر تعداد ایسے نوگوں کی تھی جو بجر بجرتی کئے گئے تھے گر سواروں میں زیادہ تر بیور بین اس حصر فوج میں ہرقسم کے مخلف الدقائد النقائد بیادہ تر بیور بین کے اور اس حصر فوج میں ہرقسم کے مخلف الدقائد النقائد النقائد النقائد کی تاب کے اور اس حصر فوج میں ہرقسم کے مخلف الدقائد النقائد النقائد النقائد کی تاب ہو تیں اللے ہے۔

گراس وقت یک ان کی تمام کوشش اس امریر صرف
ہورہی تھی کہ جنگ کی کارروائی عجلت وزور کے ساتھ عمل
میں آئے۔ فیر نمیکس کے تیار ہوتے ہی کرامویل کی حکمت
علی کو خود بادشاہ کی حکمت علی سے تقویت حاصل ہوگئی ا جب وقت سے واقعہ نیوبری نے پارلیمنٹ کے صلح لینداور
جبگو فریقوں کو جدا کردیا تھا اسی وقت سے اسکا کمینڈ سے
کشنر اور دارانعوام کے اکثر اراکین نے یہ برائے قائم کرلی

تھی کہ کلیسا وسلطنت میں انقلاب کے رو کنے کی مرف

یبی صورت تقی کہ چاراس سے معاطات کے علم کر لینے

برریا وہ زور ویا جائے - وونوں جانب کے امورین

اس ننی نوج کی سیاسی و ندہبی خصوصیت بعد کو نظر آئے گی نیزتی

یہ مقام انسبرج صلحامے کے شرائط طے کرنے کے گئے جمع ہوئے گر پارٹس کو جن مراعات کی توقع تھی ان سے موسم بہار میں یکبیک اکا کردیا گیا۔ اس نے بخیال خود یہ سمجھ لیا تھا کہ ٹرتیب جدید سے یارلینٹ کی نوج ننتشر و تباہ ہوگئی ہے۔ عین اسی وقت مانشروز کی تازہ کا میابیوں کی خبر آئی کہ اس سے مار کوئیس آر گائل کی فوج کو الٹ ویا اور انورتو کی کو فتح کرلیا ہے۔ انتشروز سے لکھا تھا کہ مسوسم گرا کے ختم ہوتے ہوتے اس قابل ہو جاؤں گا کہ ایک جب را ر نوج کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی مدو کو عاضر ہوجاؤں <sup>ی</sup> اس سے جنگی فریق کو غلبہ حاصل ہوگیا اور ماہ مٹی میں بارشاہ نے شال کی طرف کوچ کردیا۔ کیسٹر منحر ہوسی ، جسٹر کا عامرہ الله ویا گیا، اور شالی صوبہ جات خطرے میں یڑ گئے آانکہ نیزیکس رجو اپنی مرضی کے خلاف اکسفورٹو کے محاصرے میں مشغول تھا، عجلت کے ساتھ بارشاہ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ تانون ایت ارک با وجود پارلیمنٹ نے کراسول کو یہ اجازت ویدی تھی ك وه كچه ونول اور ايني عبدے بر قائم رہے ، وه بھى اسوقت فیرفیکس سے آلا، جب کہ وہ باوشاہ کے قریب بہنے گیا تھا' نوج نے اس کی آمد پر بڑی خوشی سائی ۔ دونوں نوس بالیمین سے شال مغرب میں نیز پی کے قریب ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں۔ یاوشاہ کو رانے کی جلدی تھی ۔ اس سے کہا کا میرے معا لات کی حالت اس وقت سے زیا وہ بہتر کمجی نہیں تھی " شہزادہ رہیں میں اپنے امول کی طرح لڑنے کے لئے بقرار

تھا۔ ووسری طرن کرامویل یک کرو نوجی نظر سے اپنی اس نو ترتیب نوج کی کامیابی میں شک تھا۔ ابتہ نہی جش سے نتح کا یقین مشحکم کرویا تھا۔ اس نے جنگ کے تھوڑے ہی زمانہ بعد کھما تھا کر میں جنگ نیزرتی کے متعلق صرف اس قدر کہد سکتا ہوں کہ جب میں سے وکیما کہ وشمن کی سیاہ بہاورانہ ترتیب کے ساتھ ہماری طرف بڑہ رہی ہے اور ہماری نا واقف جماعت اپنی حالت ورست کرنے کی فکر میں ہے ، اور سبه سالار نے مجھے تمام سوارو کے مرتب کرنے کا حکم دیدیا ہے اور میں تنہا اس کام ایس مشغول ہوں تو میں اس سے سوا کچھ نہ کرسکا کہ فتح کے یقین مے ساتھ خندہ روٹی سے ندا کی حمد وصفت کروں کیونکہ خدا ایک غیر موجود شے کے ورایع سے موجود چیزوں کو معدوم كرسكتا ہے ك مجھے اس كا پورا يقين تھا اور خدا نے ايسا ہى کیا کا جنگ کی ابتدایوں ہوئی کہ ریویرٹ سے بہاڑی پر ایک سخت حل کیا اور جو بازو ائرٹن کے تحت میں اس کے مقابل تما اسے درہم برہم کردیا۔ دوسری طرف بادشاہ کی بیدل فیح ایک فیر کرنے کے بعد بندوقوں کو لائہیاں بناکر اس شدت کے ساتھ فیرفیکس کے قلب نوج پر علد آور ہو لی کہ باوجود سخت جدو جهد کے اسے آہتہ آہستہ و بنا پڑا ،، لیکن کرآمویل کے دستہ نوج سے سیسرہ پر فتح حاصل کرلی تھی ۔ ایک ہی حلد نے منگلیل کے شالی سواروں کو شکت دے دن وہ ماسٹن مور میں بھی کرامول کو بیٹھ و کھا چکا تھا۔ کرامویل نے اپنی نوج کو

پوری طرح تابو میں لیکر عین اسِ وقت بادشاہ کے بازو بر حله كيا جب وه هر طرح كامياب هوتا نظر آر إحما - باوشاه کی نوج محفوظ کے اضطراب اور اس کے میدان سے فرار ہونے سے کرامویل کو اور مدد ال گئی۔ ریویرے کی فوج تعاقب سے تہک گئی تھی وہ جب اپنی نوج کو لیکر پلٹاتو یار س نے حالت مایوسی میں اپنے سواروں کودد ایک مزید حلی ، کے نئے لکارا، گرسب لا ماصل را، جنگ کا خاتمہ ہوچکا تھا، تونیان، سامان جنگ، شاہی کاغدات کے فاتح ك إلته آكنے تقے ؛ پانخ سزار آوميوں نے اطاعت قبول کرلی، صرف دو ہزار آدی پادشاہ کے فرار میں اس کے ساتھ افتتام رہے۔ اس ایک ضرب سے بالکل جنگ کا خاتمہ ہوگیا۔ اوہر بنگ پارنس نئی نوج کی تلاش میں ویکنز کی سرعد پر سراسیمہ بیمریا تھا، اوہر فیرنیکس نے عجلت کے ساتھ سمرسٹ شائر میں بڑ کمر تنگیورٹ کی نشاہی نوج کو منہزم کردیا - کلستھ کی ایک نمشح سے اسکالینڈ پر کھ دیر کے گئے مائٹروز کا شلط ہوگیا تھا اور اس تاریک وقت میں جارتس کے ول میں امید کی ایک مجلک پیدا ہوگئی تھی ۔ گر برسٹل کی یارلینٹی نوج کی ا لما عت قبول کرکے نے اور چسٹر کی خلاصی کی کوشش میں، مارس کی آخری نوج کے نتشر ہوجائے سے بعد ہی یہ نبر آئی که «مارکوئس اظلم ،، کو خلب ہو میں نا قابل تلافی ہرمت اٹھانا پڑی۔ إوشاہ بالحل تباہ بہوگیا۔ اس موقع پر ایک

بالمضتم جزوتهفتم

چموٹے سے واقع کا وکر بیمل نہ ہوگا جس سے دونوں جانب کے نوگوں کا انداز طبیت بہت اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے ار کونش و عُجِهِ شر تنام زمانه جنگ میں ، بینزنگ ماٹوس بر یامری کے ساتھ جا رہا ۔ کرامویں سے جب اس مقام کو سرکیا ہے تو آغاز علم سے پہلے وہ بہت ویر یک خداکی عبادت میں مشغول رہا۔ ونج سٹر اس علے کے سامنے تاب مقاومت نہ لاسکا اور آخر یہ ولیر بڑ ہا گرفتار ہوگیا اور اس کے مکان میں یاگ لگادی گئی ۔ ایک حاضرالوقت بیورٹمین لکھتا ہے کہ جیب وہ گرفتار ہوکر آیا تو اس نے''جوش میں آکر کھا کہ تمام آنگلتا میں بادشاہ کے لئے بینرنگ ہائیں کے سوا اور کوئی جگہ باتی نه رمتی تب بھی میں وہی کرتا جو مینے کیا اور آخر وم یک اس کی حفاظت میں ثابت قدم رہتا ،، اس نے یہ کھکر اپنے ول کو تسلی وی کردبینزنگ ہاؤس ،، کا نفظ و فاداری کے مراف ہوگیا ہے۔ لیکن چاراس اس مسم کی وفاداری کا مطلقاً اہل نہیں تھا۔ نیز پی میں اس کے کا غذات کے گرفتار ہوجانے سے آٹرلینڈ کے کیتہولکوں کے ساتھ اس کی سابقہ سازشوں کا ثبوت مل مچا تھا کہ اس اثنا میں یارلیمنٹ سے اس کے ایک نے سادے سے انگلتان کو آگاہ کیا جس کی روسے اس نے اہل آئرلینڈ کے تمام مطالبات کو قبول کر کے ان کی غیر جانداری کے بجائے ان کی اطاعت ماصل کی تھی لیکن اس شرم ناک کارروائی سے اسے کیمہ نفع ندنیخیا کیؤنح

إثبت مرزوتهفتم الركسينة جو كيد بهي مده وبيكتا شما اس كا وقت كررگيا تها-التوت یک جو کچھ تھوڑے بہت سیابی چارس کے پاس مجع تھے وہ سلاماتلہ کے سوسم بہار میں محمر کر تباہ ہو گئے ۔ ان سیامیو کے امیر، سرچیکب الیٹی نے اپنے فاتحول سے ترشروی کے ساتھ یہ کہا کوداب تہارا کام ختم ہوچکا ہے کچھ ونوں کھیل کوولو بھرتم آپس ہی میں الا مروشے،،۔



## فوج و پارلینط

## 1449 -- 17 47

{ استفاو - اسناو زیادہ تر وہی ہیں جو پہلے ذکور ہو چکے ہیں البتہ کلرنڈن کی تعنیف جو زائد جنگ کے لئے بہت تابل تدر تھی ہی موقع پر پینچکر ہے طفت اور بیک ہوجاتی ہے ، یہ بھی سومِ آنفاق ہے کہ جس زیانے میں کرامویل کے خطوط کی سب سے زیادہ فرورت تھی اسی زیانے میں کرامویل کے خطوط کی سب سے زیادہ فرورت تھی اسی زیانے میں ان کی تقداد بہت گھٹ گئی ہے، گر اس کے ساتھ ہی لڈلو اور و انٹولاک کے تعانیعت اور ہولی کا اور بہولی اور بہولی کی منابق اس کے بد کے آخری دو برس کا ایک اور میری کا ایک تعنیف سونے ارکان میں ۔ خود چارلس کے متعلق اس سے عہد کے آخری دو برس کا ایک تذکرہ معنفہ مرامس مربرٹ موجود ہے ، برنٹ کی تعنیف سونے ارکان خاندان تھٹی " کرہ معنفہ مرامس مربرٹ موجود ہے ، برنٹ کی تعنیف سونے ارکان خاندان تھٹی " کرہ معاملات پر بہت روشنی پڑتی ہے ۔ بی کیفیت ساتھ کی سینے کئی ہے ۔ بی کیفیت

بالثشتم خزوبتتم

سرمِیز مُرْز کی دو یا دگار حدایل اسکاتلیندگا، Memoir of the Scotch Invasion کی ہے ندہی آزادی کی کیفیت اور فرقہ انڈیدنٹ کے ابتدائی مالات سٹریسن نے ملکن کی سوانح عمری جلد سوم میں بیان کیٹے ہیں۔ } فانہ جگی کے حتم ہونے کے بعد ایک عجب پرایشانی کا زمانہ یش آتا ہے جس کی اتفصیل یہ الله ہے بطف و ناگوار معلوم ہوتی ہے گر انگلتان کی تاریخ ما بعد پر اس کا اثر نود جنگ سے بھی ریاوہ پڑا ہے۔ وہ انگلتان بدید جس کے خیالات دحیات حقيقتاً اس وقت أكريزول مين نظر آرب بين ، نتح نيزتي سي کے وقت سے شروع ہوتا ہے ، اگرچہ اس وقت اس کا اثر بہت دصندها معلوم ہوتا ہے۔ پرانے طور وطریق خاموشی کے ساتھ فنا ہو گئے جس وقت اکسٹنے نے اپنی تلوار حوال کی ہے ، تو اس کے قول کے موافق "کام بورا ہوگیا تھا " یہ وہی کام تھا جس کے گئے کئی سلول سے طریق پروششنٹ کی عابت میں ندہب کیتھولک کے خلاف جدو جہد ہورہی تھی اور آزادی عامہ کے اصول کے لئے مطلق العنان حکومت سے نبرو آز مائی جاری متی۔ شا إن استيورث نے اس مح بعد اپني سي ببت كومششيں كيس كمر جهال يك ان معاملات كا تعلق شما انگلستان اطمينان سے ساتھ اپنی روش پر جل رہا تھا ۔لیکن اس پرانے کام کے ختم ہوئے ہی ایک نیا کام شروع ہوگیا۔ وہ آئینی و نہیں مباحث جو اب یک تمسی ندکسی حیثیت سے معرکت الآدا سائل بنے ہوے ہیں ، مانہ جنگی کے اختتام اور باوشاہ کی موت کے بالمشتم جزواتتم

ورمیانی زمانہ میں پیدا ہو کچئے تھے'اس وقت سے انگلتان کی معانری سیاسی اور ندہبی دندگی جن جن فریقوں میں منقسم ہوگئی ہے آنہیں اندُنِدُنْتُ اور پرسبیرین ، دیگ اور نوری ، برل اور کنسرویو،جس نام سے چاہیں یاد کریں گریہ فریق فوج ویارلینٹ کی مخاصمت ہی مے دوران میں با قاعدہ طور پر قائم ہوچکے تھے۔ اسی رمانے میں اولاً وه جدو جهد شروع ہوئی جو اب یک نحتم نہیں ہوئی ہے ، یہ کشکش ایک طرف سیاسی روایات تدیم اور سیاسی ترتی اور ووسری طرف ندہبی اتفاق عام اور ندہبی آزادی کے درمیان جاری ہے۔ درحقیقت یہ ندہبی ہی کشکش تھی جس سے سیاسی کشکش کو ابنے ساتھ لگا لیا تھا ، ہم ومکھ چکے ہیں کہ البز بیٹھ کے وقت یں ایسے فرقے پیدا ہوگئے تھے جو پر سیرین کی طرح سے حرف یہی نہیں چا ہتے گئے کہ کلیسا کی حکومت میں تغیر کیا جائے بلکہ ودکسی تومی کلیسا کے نیال ہی کو سرے سے باطل سمجتے تھے اور اس إمرير مصر شے كه هر جاعت كو اپنے عقائد دعبادات یں کابل آزادی ماصل ہونا چاہئے۔ سیکن ملکہ کے عہد سے ختم ہوتے ہوتے یہ پیردال براول تقریباً ناپید ہوئیے تھے ۔ ال منحرفوں میں سے کچھ نوگوں نے المینڈ میں بناہ کی تھی جن میں زیاوہ حصے نے واروگیر کے باعث دوبارہ کلیسیائے عام سے اتفاق كرايا تفا - بيكن كلمت بيد كه جن لوگول كو بم بيروال

براؤل کھتے ہیں وہ اپنے بہرین زمانے میں بھی احمق ومتندل

انديندنت انديندنت

بالبضتم جزورشتم

اسشنماص سے زیادہ نہیں تھے، جو کک کے گوشوں میں اوہر اُوہر پڑے تھے ۔ ندا کا شکر ہے کہ ان کا علاج سناسب ہوگیا اور وہ اس قدر وبا وئے گئے ہیں کہ اب کمیں ان کا ذکر ہمی سفنے یں نہیں آتا " بیکن جب ایب اسقت اظم ہوا اور اس سنے نرم روش اختیار کی تو فوراً ہی یہ منحرف پناہ کزیں ، پھر ڈر کے وراتے انتھان میں آنے لگے . بالینڈ کی جلا ولمنی کے زمانے یں ان کا خاص گروہ صرف اس امر پر تانع را که وہ اپنے طریق پر آزاد جاعتوں کو ترقی ویتا را اور سر جاعت بجائے خود ایک ممل کلیسا بن گئی اور بعد میں یہی لوگ انڈینڈنٹ کہلانے گھے - لیکن ان میں سے ایک مچھوٹے گروہ نے عام کلیسا سے بہت ہی متباین عقیده اختیار کرایا تقا ، خاص کر ان کا یه عقیده سب نخالف تماكه بالغ انتخاص كو اصطباغ دينا چائيے اور اسى عقيد کی وجہ سے ان کا نئیڈن کا گمنام گروہبیشٹ د اصطباغی، کے نام سے مشہور ہوگیا۔ ان دونون فرقوں نے جیمتر کے وسط مکوست یں تدن میں اپنا ایک کلیسا بنا لیا تھا۔ گر چارتس سے جد عومت میں لاؤ کے تشدہ سے ان کے نیالات کو بڑھنے نہ دیا اور اس وقت یک اس«اندُپنِدُننُ، گروه کی طرف کسی کو التفات نہیں ہوا ، جب کک کر طویل الهد یارلینٹ کے اجرا کے وقت ہیں بیٹرز کی سردگی میں تارکاں ولمن سے ایک بہت بڑے مردہ نے نیوانگلینڈ سے والیس آکر ان کی تعداد میں یکایک اضاف نہ کردیا ۔ للبرن اور برش نے بہت جلد یہ اعلان کردیا کہ وہ اسی

بالمثشتم جزوجتتم

ندبب سے بیرو میں جیان نیوانگلیند کا طریقہ" کہا جا تا ہے - اورایک ہی برس بعد صرف لندن میں بالفاظ اسقف <del>آ</del>ل موان فرقوں کی <sup>ا</sup> یار کور می جاعتیں بن گئیں۔ ان کے رہبر بھی ایسے تھے جو نمام ، انہیں کے لئے موزول تھے ، موجی ، ورزی ، ندووز ، اور اسی قسم مے زلیل لوگ ان کے بیٹیرو بن گئے تھے ،،۔ لیکن ندہی تظر سے اہمی اس تحریک کو کوئی اسی اہمیت نہیں حاسل ہوئی تھی، بیکسٹر سے اس زمانے میں فرقہ انڈینڈنٹ کے متعلق کچھ نہیں سنا تھا، مَشَنَ اپنے ابتدا نی رسالوں میں ان کے اثر کا معلق اظہار نہیں كرتا، كليهاني تحلس وسك منسلم مين ايك سويانج ياوري موجود تقي گران میں اس کا لیا شنل (جماعتی) خیال کے یا دری صرف یا پنج تھے اور یہ یا نجول بھی النیڈ سے والس آئے ہوے بوگوں میں سے تھے۔ سے اللہ میں لندن کے ایک سو بیس یاور یو یں سے صرف تین کی نسبت یہ شبہہ تھا کران کا میلان اس جاعتی فریق کیطرن ہے، در حقیقت چارنس سے کشکش شروع ہوتے ہی ندمہی آزادی میں ننی وقتیں پیدا ہوگئیں ۔ تیم اور اس کے شرکامے کارفے جو جدوجہد شروع کی تھی اس کا مقصود جسطرت پرسٹرینی معا طلات سیاسی کا تحفظ تھا اسی طرح اس کومشش میں معامل انگلستان ندہبی کا تخفظ بھی بیش نظر تھا ۔ ان کا قطعی مقصور یہ تھا کہ کلیبائے انگلتان کی جو مالت الزمیتہ سے زمانے میں تھی سکو اسی مالت یر لایا جائے ، اور لاڈ وویگر مقتدایان وین کے پیدا کروہ بدعات و تغیرات سے اسے پاک کیا جائے۔ یار نمیٹ

بالمثتم جزوشتم

میں زیادہ ارکان ایسے تھے جو خود کلیسا کے نظام حکومت اور مقابد میں کسی قسم کا تغیر نالبند کرتے تھے گرجس مجبوری سے وولوں ایوانہائے پارلینٹ نے عہدو میثاق کو قبول کیا اس کے وجوہ یہ تھے کہ اسا تغہ نے اپنے اختیار اور اپنی تدنی میں کسی قسم ی کمی منظور نہیں کی ۔ اسقنی مکوست سے خالف فریق سو ترتی ہوتی جاتی تھی، سیا سیات کی طرح ندہب میں بھی اتحاد کر کے اہل اسکانلینٹ کی ابداد عاصل کرنا ضروری تھی اور سب سے برا بکریہ كر اساتف كى سياسى روش كے باعث تديم أتنظام نديبى كا قائم ركھنا نامکن ہوگیا تھا اور اس کے بجاے کسی جدید انتظام کا ہونا ضرور تھا۔ لیکن اس زمانے میں انگریزوں کا بیشتر حصہ ایسا 'تھا کہ جس پر پرسٹرینی طریقے کے اختیار کر مے لئے کا زیاوہ اثر نہیں پڑتا تھا؛ چند ہی افراد ایسے تھے جو عقیدة اساتفہ کی ضرورت کو تسلیم کرتے تھے اور اس طرح کا تغیر عام طور پر اس وجہ سے لیند کیا گیاکہ اس سے کلیسائے انگلتان کو کلیساے اسکاٹلینڈ اور براظم سے اصلاح شده کلیسا و سے زیادہ ترب ماصل ہو جائے گا ۔ لیکن نظم ونسق میں جو کیم بھی تغیر ہوا ہو یہ خیال کسی کو نہیں تھاکہ ير كليسا اب كليسائ الكلستان نهيس رہے گا اور اس نے اپنے اس حق کو ترک کرویا ہے کہ عام توم اس کے معین کروہ طابق عباوت پر کار بند ہو کسی متازشخص نے اس امریر مطلقاً افترا نیں کیا کہ سلطنت کے ساتھ کلیسا کے تعلق ، اس کے علقہ اثر یں تمام انگریزوں کے واخل نہ ہونے، اور عقاید وعباد سے

بالثبثتم جزوبتتم

طریق معین کرانے کے متعلق ، جو نیال شابان طیو ور کے زمانے میں قائم ہوچکا تھا اس میں کوئی فرق آگیا ہے۔ در حقیقت اس خیال کی بنیاوجن حیات پر بنی تھی وہ باوشاہ کی ابتدائی جدوجہد کے واتعات سے اور قوی ہو گئے تھے۔تاریخاندروایات کی توت ، انحان نربی سے سلطنت کو خطرہ ، انگریزوں میں نظسم وترتیب کا بے صد میلان اور بدعات، سے ان کا "نفر، ندہبی معاملات میں لاپروائی کو ندسوم سمجھنا ، یہی وہ حیات تھے جو اس امر کے محرک ہوے کہ جنگ کی مشکلات کے دوران میں بھی یارلینٹ برابر نظام کلیسائی کے طریق جدید پر زور ویتی رہے ؛ علمائے ندہبی کی ایک محلس سی کالا میں وسٹ منسٹر میں طلب کی اوسٹ شرک گنی اور وه پایخ برس یک « بروشلیم منزل // میں اجلاس کرتی رہی ا میں اور وہ پایخ برس یک « بروشلیم منزل // میں اجلاس کرتی رہی ا یہ مجلس اس کام پر امور ہوئی ہمی کہ عقاید پر نظر ان کرے، اقرار ندبب کا طراقة معین کرے اور عباوات عامہ کے لئے ایک بدایت نامہ تیار کرے۔ اس سے ساتھ کلیسا کی حکومت کے لئے ایک تبحویز تھمی مرتب کی گئی اور ہر وو ایوا نہائے پارلینٹ نے متعدد توانین کے ورایہ سے ان تجاویز کو منظور کرلیا۔ نظام کلیسا کی جو بچویز مرتب ہوئی تھی اس میں اسکالینڈ کے طریقہ سے مرت اتنا فرق تما کہ پارلینٹ نے کلیما کی تمام مدالتوں اور مبلسوں کے اوپر ایک بالا دست ملکی عدالت مرافعہ مقرر کر دی تعی اور یه ایک نمایاں اضافہ تھا۔

اگر یہ تغیر اس وقت کیا گیا ہوتا جب ارکان وارا تعوام نے عقاید کا آزادی

بالبيت مبرثتم

سنٹ ارکیرٹ کے گرجا یں اِتحد اٹھا اٹھا کرددمدد بیٹات ، کی قسم کھائی تھی تو تمام توم نے اسے قبول کرلیا ہوتا لیکن جب جنگ کے نتم ہونے کے بعد اس کا شیوع ہوا تو لوگوں سے اسے کسی اور ہی نظر سے وکیھا۔ باوجو دیجہ پرسبیرینی طریقے کے قیام کے لئے پارلیمنٹ نے بے وربے رائیں وی تھیں،اس ير يمبى اس كا استحام صرف لندن ولينكا شاير مين بوسكا-ايك طرف علماے ندمبی «یروشلیم منزل " میں عقاید و عباوات کے انحا کا منصوبہ تیار کر رہے تھے ووسری طرف منحرفوں کی تو ت بڑہتی جارہی تھی۔ پیارٹس کے ساتھ جنگ وجدال کی مقیبت میں نرہبی روایت کے بجائے تنخصی تقیدے کو زیادہ تقویت کال ہوگئی تھی۔زبانہ کا انداز ہی یہ تھا کہ ندہبی خیالات میں غیرمعملی جرئت وولیری پیدا ہوجائے۔جنگ شروع ہونے کے یار ہی برس بعد ایک ہیبت زوہ رسالہ نولیں سے شمار کیا تھا کہ تانون کے على الرغم سوله فرقے موجود ہيں ان جا عتول ميں اگرچہ بہت سجحه ائتلافات تھے گراس ایک امریس سب ایک زبان تھے کہ عباوت وعقیدے میں کلیہا اور اس کے یاوریوں کو زخل دینے کا کوئی می نہیں ہے۔ ملتن یک سے پرسبیٹرین نیال کو ترک کردیا تھا وہ لکھتا ہے کہ کئنے پرسبٹرین اب وہی پرانے یا دری ہیں ہ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں سنے کچھ زیادہ ایکھ یا وں بھیلائ ہیں " اس جاعت بندی لنے بہت جلد مالات جنگ پرعلی اثر والنا شروع کیا کیو کرمی گروہ پر خصوصیت کے ساتھ اس نئی

100

بالمثقتم جزومهتم

ندہبی آزادی کا سودا سوار تھا وہ دہی گروہ تھا جس کی ہمت و مروائلی پر پارلینٹ کی کامیابی کا بہت کیچھ انحصار تھا۔ ہم اویر وکھ چکے میں کہ کرامویل نے جن کانتھکاروں سے اپنے سواروں کی نئی جاعت تیار کی تھی ان میں یہ ندرہبی جوش مچھیلا ہوا تھا اور ان جاعتی اشخاص کا فوج میں تجرتی کرنا قدیم اتحاد عبادت کی یہلی بانسابط خلاف ورزی تھی۔ درحققت کاشتکاروں کے یہ خیالات خود اس کے خیالات نہیں تھے ۔ کرامویل سے دوجدو میثاق " بر وستخط کئے تھے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس سے پرسبٹرینی عقاید کرامویل ادر اور اس کے کلیسائی انظام سے منحرف ہوجائے کی صالح وی ہود بداداری اس نے اس معالمہ میں جو ببلا قدم اٹھا یا وہ محض عملی ضرورت سے تھا؛ وہ فوجی ضروریات سے مجبور تھا اور اس نے اپنے ول میں اس کی یہ توجیہ کرلی تھی کہ'' ایماندار'' آومیوں کے ساتھ ہدروی ضروری ہے اور ایک مبہم سایہ خیال بھی پیدا ہوجاتا تھا کہ تمام عیسانیوں کے درمیان المامری عباوت وعقاید سے بالا تر ایک عام اتحاد ہونا چاہئے ؛ لیکن پرسیر نیوں کی توت اور ان کے اعتراضات سے اسے مجبور کردیا کہ وہ اس رواداری کے معاملہ میں اور تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑائے۔جنگ ارسٹن مور کے قبل کرامویل نے لکھا تھا کہ وو سلطنت لوگوں کو اپنی خدمت کے واسطے نتخب کرتے وقت ان خیالات کا کاظ نہیں کرتی ۔ صرف اتنا کانی ہے کہ وہ وفاداری کے

ساتھ سلطنت کی فدمت کرنا چاہتے ہیں " ارسٹن مور کے

واقعہ سے اسے اور زیادہ یہ خیال بیدا موگیا کہ پارلیمنٹ کو مجبو كيے كہ وہ كم سے كم ان وہنحرفوں " كے ساتھ روا دارى كا برتا و کرے اور اس میں اسے اس صدیک کامیابی موئی کہ اس اصول کے نفاذ کے ورائع سونخینے کے گئے وارالنوام نے ایک کمٹی مقرر کی ایکن اس کی ان کوششوں سے آخر بیور مُنول کے بیشتر حصہ میں قدامت پیندی کا نیال جوش زن ہوگیا ؛ لندن کے یا دریوں سے معمالہ میں لکھا کہ دد ہم اس روا داری کو نفرت وحقارت کی نظر سے دلیجے ہیں جس کے لئے اسقدر کوششیں ہورہی ہیں " اور لندن کی مجلس بلدی سے پارلینٹ میں یہ دنواست بیش کی که " بلا رودرعایت " تمام فرقول کو مثاویا جلئے یوو پارلینٹ بھی مستقلاً تدامت بہندی پر قائم رہی گر واقعات جنگ کا مقتضی یه تھا که ندہبی آزادی جائز کھی جائے، الیکس اور اس کے پرسبیرین سیاہی شکست پرشکست کماتے علے جاتے تھے ، فوج کی ترتیب جدید کے لئے وارالعوام لئے دارالامرا کے اس مطالبے کو مشرد کردیا تھا کہ فوج کے افسر وسیا ہی عبد ویتاتی " کا ملف اٹھائے کے علاوہ اس کا مجمی ا قرار کریں کہ " وہ مکومت کلیسا کے اس طریق کو قبول کرتے ہیں جسے ہروو ایوانہائے پارلینٹ نے منظور کیا ہے " نیزنی کی فتح کی وجہ سے محض رواواری سے گزر کر ایک اور وسیع تر سوال پیدا ہوگیا در اسول سے میدان جنگ سے صدر وارامعم کو لکھا تھا کہ'' ایا ندار آوسیوں سے اس جنگ میں وفاواری

بالمبضتم حزوشتم

کے ساتھ آپ کی ضدمت انجام دی ہے ، یہ قابل اطمینان انتخاص میں مدا کا واسط وے کر آپ سے یہ التجا کرتا ہو لکان کو بر دل نہ کینے ۔ جو شخص اپنے ملک کی آزادی کے گئے اپنی جان کو خطرہ میں اوالتا ہے ، میں سجمتا ہوں کہ وہ اپنے ایمان کی آزادی کے گئے بھی خدا پر بھروسہ رکھتا ہے " برسٹل کی تسخیر نے اسے یہ بہت ولائی کہ وہ اور زیاوہ واضح طور پر اس نئے اصول کا اعلان کرے نے چنانچہ اس نے لکھا تھا کہ' بہا ل پرسبٹرین اور انڈینڈنٹ دونوں میں عقیدے وعباوت کا ایک ہی سا بوش ہے ان کی حافری اور ان کے عل کی ایک ہی کیفیت ہے، یہاں وہ سب سے سب متفق ہیں اور ان یں کوئی فرق نہیں ہے ، افسوس ہوگا اگر دوسری جگہ عالت اس کے نلاف ہواجو لوگ صاحب ایمان ہیں حقیقتاً وہ سب متحد ہیں اور یہ اتحاد رومانی و باطنی ہونے کے باعث اور بھی زیادہ تا بل قدر ہے ۔ ربگیا اتحاد ظاہری جسے عام طور پر اتحاد مجاوت کہاجاتا ہے تو ہرعیسائی امن والان کے خیال سے اس پر فور کرے گا اور جہاں یک اس کا ایماں اجازت وے گا اسے قبول کرے گائیو لوگ ول سے ہارے بھائی ہیں ان

، کوامویل کے ب وابجہ کے اس طرح سخت ہوتے جانے ہا<del>راں اور</del> کی دج یہ تھی کہ اس سے نحالفین کی اشتعال انگیر حرکتیں برا بر برسٹیرین

برہم عقل ورائے اکے سوا اور سی نتنے کا وہا و نہیں گوالنا

بالنبث مجزوتشتم

برہتی جاتی تنیں ایو اً فیو اً دونوں فرقے ایک ووسرے سے مت ز موتے جاتے تھے ابرسبٹرین یا دریوں کو اس امر کی سخت شکایت تھی کردہجاعتی گروہ " بڑہتا جا رہا ہے اور یہ لوگ اس رواواری سے بیزار تھے جو بلا منظوری قانونی علی طور پر قائم ہوگئی تھی اساً لمینڈ کی نومیں اب یک نیوارک کے سامنے موجود تھیں اور اسکالمنیڈ برابر اس امر پر زور وے رہا تھا۔ کہ وہ عبدو بیٹاق ،، کو عمل میں لانا چاہئے اور اتحاد ندہبی ہم گیر طریقے پر نافذ کرنا چاہئے۔ دوسری طرف سرمیری دین یه کوشش کرر ا تحاکه پارلینٹ سنحتی كو كم كرك اس عقد ك حسول ك لئ ث، پرستوں کی خالی جگہوں پر دوسو تیس نئے ارکان یارلینٹ میں وافل کراے تھے، اور ان میں سے آئرٹن اور اور ایگرنن سڈنی کے سے متاز انتخاص انڈینڈنٹ کی تائید کی طرف ائل تھے ؛ لیکن ندمبی داروگیر کی منتی کے رکے رہنے کا اصلی سبب «مساكر جديده " كا اثر تها - اور كرامويل اس كا نفس الطقه تمهاك اپنی قسمت کی تباہی کو ویکیکر چارٹس نے مستعدی کے ساتھ وونوں فریقوں سے سازشیں شروع کیں اس لئے وین اور انڈیند سے آزادی ندمبی کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ ہی یارلینٹ اور اہل اسکالمینی سے بھی مراسلت کرتا رہا ۔ فیرفیکس کے اکسفورہ کی طرف بڑے سے اس کے ان مراسلات میں اور عجلت پیدا ہوگئی اپنے اس آخری مامن سے علکر چارکس کید ونوں بے سرو یا اوہر اُوہر کیمر تا رہا، اس کے بعد اسکا کمینہ کی مشکرگا ،

بالثبت مزوبهتم

یں جا پہنچا لارڈ کیول سے اسے منتنم جا نا اور فوراً ہی بادشا ہ کو بالس اہل کے ہوے نیوکسل کی طرف بیٹ گیاداس نئی صورتِ معالات اعامیددی سے اس فریق کو اپنی بر بادی کا اندلیشہ پیدا ہوگیا جو آزادی نیبی كا نوابال تعا- ابل اسكانليند ، امرا ، ابل كندن سب اس فريق مي المالك سے تنفر تھے ؟ ان کی امیدی مرت دارالعلوام سے والبتہ تنیں گر ان کے وشمنوں کے ساتھ چارتس کے مل جانے سے یہ اسید مبی جاتی رہی ۔ اور چونکہ یہ خیال پیدا ہوگی تھا کہ فرقہ پرسٹیرین سے شرائط پر بہت جدملع موجائے گی ، اس لئے وارانوام میں ممی آناً فاناً ان سے مغالفوں کی کشرت ہوگئی؛ سر وو ایوانہائے پارلینٹ نے اپنی شرائط صلح باوشاہ کے روبرو پیش کرویں۔ انہیں نواب میں بھی یہ گان نہیں تھا کہ جس شخص نے خود کو ان کے رہم پر جیور ویا ہے وہ ان شرائط سے کسی طرح کی خالفت کرے گاوان شرطول کا محصل یہ تھا کہ بیں برسس کے لئے نوج اوربڑے....کو پارلیمنٹ کے اختیار میں وے دیا جائے، تمام مفسد ( بینی شاہ پرست ) جنہوں سے اس جنگ میں حصر لیا ہے کمکی و فوجی جدوں سے خابع کردے جائیں، نظام استفی نسوخ کردیا جائے اور بجائے اس کے برسٹیرین کلیسا تاتم کیا جائے۔ رواواری یا آزاوی ضمیر کے معلق انہوں سے ایک نفظ بھی نہیں کھا تھائابل اسکالینٹ سے روروکر ان شرالک کے منظور کرنے لئے کے لئے باوشاہ پرزور دیا، اس کے دوستوں بک کل یک سے ان کے قبول کرنے نے یر احرار

بالشب مربوثتم

کیا۔ لیکن چارنس کا مقصور صرف وقت کو ممالنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ خدد زبانہ اور آلیں کے اختلافات اس کی طرف سے اس محے شمنوں سے الر رہے ہیں ؛ اس سے اطیبان کے ساتھ کھا تھا۔ وہیں اس امید سے مایوس نہیں جوں کہ پرسٹیرین احد ور این طرف کرکے دور کی ایک کو اپنی طرف کرکے دور کے كو ننا كردول كا اور كيمر دوباره حقيقتاً بادشاه بن جائول كا اس سے اس سے ان شرائط کے قبول کرنے سے امحار کرویا جس سے پرسیٹرین گروہ کو سخت شکست ہوئی دان میں سے ایک شخص نے کھا کہ دوباوشاہ نے ان شرائط کو نامنظور کردیا ہے۔ اب ہاراکیا خشر ہوگا " ایک انڈینڈنٹ نے اسس کا یہ وندال شکن جواب ویا که «و آگر وه ان شرا نُط کو قبول کر لیتا تو بهاره کیا حشر موتا" لیکن یارلینٹ میں بابش اور دوسرے کنسروٹیو دمتی فط ، سرگروہوں سے ایک اس سے زیادہ ولیرانہ کارروائی كرنے كى كوشش كى دباو نتاه كا مقصود يه تفاكه نوج ويارلينٹ ميں کسی ایک کو دوسرے پر خالب نہ آنے دے اور جب یک اسكالمينية كى فوج نيوكسل مين موجود تقى پارلينث اپنى فوج کی بر طرفی پر اصرار نہیں کرسکتی تھی ۔ پارلینٹ معساکر جدیدہ الا کو ہر طرف کر کے نود اپنے سیا ہیوں کے اثر سے اسی وقت آزادی حاصل کرسکتی تھی جب اسکاملینٹ کی فوج انگلسان سے جلی جائے اور باوشاہ کو ایوانہاے پارلمینٹ کے حوالہ کرونم اسکالینڈ کی فوج بھی اس امرسے نا امید ہوگئی تھی کہوہ

بالبضتم جزد جشتم

بادشاه پر اثر وال سکے گی اور خود اسکالمینند میں وہ اسے سے نہیں جاسکتی تھی کیونکہ نہ جب مجلس عام کسی ایسے باوشاہ کی آمد کی روا دار نہیں تھی جس سے وجہدو بیٹاق " کا حلف ندُ اٹھالیا ہو، اس کئے فوج چار لاکھ یا ڈنڈ کے عوض اپنے حقوق سے وست بڑار ہوگئی اور چارنس کو ایوانہانے پارلمنٹ کی ایک تمیٹی کے سپرو كركے خود سرحد كے يار جلى كئى ؛ بادشاه كو اينے تبضے ميں لاكر يسبيرين سر مرموس سنے فوراً ہي " عساكر جديده " اور جما محتى گرہوں پر ملے کرنے شروع کردئے انہوں سے یہ قرار دیا کہ موجودہ نوج برطرف کروی جائے ادر آئرلینڈ کی بناوت کے فرو کرنے کے گئے ایک نئی نوج مرتب کی جائے میں کے جدہ دار پرسیٹرین ندہب کے بیرد ہیں؛ سامیوں نے یہ عدر کیا كدجن افسرول سے انہيں مجبت ہے وہ ان سے جدا نہ كئے جائیں ۔ افسروں کی تجلس سے بھی وقت ماصل کرنے کے لئے پارلینٹ پر یہ زور دیا کہ غدر کا اندلیثہ ہے۔ گرکسی بات کا بھی کچھ اثر نہ ہوا ہائش اور اس کے ساتھ کے دوسرے سرّروہ انی رائے پرستکم تھے اور ان کے ندیبی قوانین سے یہ ظاہر ہوگیا تھا کہ اس تمام کارروائی سے ایکا مقصود کیا ہے؛ اتحاد مبادت کا قطعی نفاذ اس وقت سک مکن نہیں تھا جب سک کہ "عساكر مديده" نتشر زكروك جائيل ليكن اس اثنا ميل يارلمين برابر ایسے سامان مہیا کرتی جاتی تھی جس سے نوج سمیے بُتے ہی اتحاد ندہبی کا گفاذ ہو جائے۔ بیہم احکام نافذ ہور کھے

بالمشتم بزواشتم

کہ تمام ملک میں فرقد پرسٹیرین کی مجلسیں قائم کی جائیں یان کوشٹول کا پہلا نیٹجہ یہ ہوا کہ لندن میں فرقد پرسٹیرین کا انتظام کمل ہوگیا، اور اس کی عبلس ندہبی کا پہلا اجلاس سنٹ پال کے کلیسا میں منتقد ہوا۔ اور فود فیونیکس کی فوج کے عبدہ واروں سکے کیسا میں منتقد ہوا۔ اور فود فیونیکس کی فوج کے عبدہ واروں سکے کیا۔ ایٹھانے کا حکم ویا گیا۔

فوج اور ياربينٽ

لیکن ان تمام باتوں کا انحصار مساکرجدیدہ ،، کے نتشر موجانے پر تھا اور وہ کسی طرح اس پر راضی نہیں ہوتے تھے فوج کی روش کی نسبت صحیح راے قائم کرنے کے لئے یہ سمھ لینا ضروری ہے کہ نیز بی کے فاتح کس قسم کے لوگ تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر نوجوان کاشکار اور معمولی حیثیت اسے اجر تھے اوران میں اکثر اپنا نچ خود برداشت کرتے تھے کیونکہ تنحوا ، باره سینے سے براہی ہوئی تھی ۔ اکثر رہنٹوں میں سوار خصوصیت کے ساتھ «ایماندار» دینی ندہبی ، آدمیوں میں سے نتخب ہوتے تھے۔ اور انہوں لینے ندمبی جوش یا جنون کا جو کیمہ بھی انلہار کیا جو گران کے قیمن کے ان کی نشکر کا ہ کی خوش انتظامی اور ال کی پارسائی کے قائل تھے یوہ اپنے کو محض سیا ہی نبیں سمجھے تھے کہ کوئی تنخاہ وینے والا جب یاہے انہیں مقرر کرمے اور جب چاہے بر طرف کرمے ، بکد وہ یہ سمجتے تے کہ انہوں سے اپنی زراعت اور اپنی تجارت کو فرمان فعدا کی بجا آدری کے لئے ترک کیا ہے ، اور ایک بہت بڑا کام انہیں سپرو کیا گیا ہے اور جب یک وہ کام بعرا نہو جلئے

ان کا قائم رہنا لازم ہے۔ چارلش کو اب یک یہ امید تھی کہ وہ اپنی روتد بر شا ہی " سے مجم خود مختاری صاصل کرلے گا احبس "آزادی ضمیر ،، کے لئے اہل نوج نے " یہ تمام صعوبیں برداشت کیں،ان کے بہت سے موستون نے اپنی جانمیں قربان کیں امد خود انہوں نے اپنا نحون بہایا " وہ ازادی المبی یک سخت خطرے میں بڑی ہوئی تھی ۔ پس انہوں سے اینا یہ فرض سجہا کہ نتشر ہونے کے قبل اس آزادی کو محفوظ کرلینا چاہیئے اور الر فرورت ہو تو اس کے لئے مجھی جانیں اڑا وینا چاہئیں الیکن ان کا یہ عزم شمشیر زنی کے غرور پر بنی نہیں تھا کلکہ انہون نے نود دارالعوام کے سائنے اس کی وجہ نہایت جوش کے ساتھ یہ بیان کی تھی کہ ، سپاہی ہونے کی وجہ سے ہم شہریوں کے حقوق سے محروم نہیں ہو گئے ہیں " ان کی اغراض وتجادی كى بناً از ابتدا تا انتها بالكل اس امر برتهى كه وه بمى ابل لك مي . وه اس بات برآباده تف ك عيس وقت ان كا مقصد پورا ہو جائے وہ بلا عدر اپنے گھروں کو والیں چلے جائیں۔ بحث و مباحث سے نبی کو ایک وسیع یارلینٹ بناویا تمائی یہ پارلینٹ اینے کو با ضدا لوگوں کی دلیسی ہی قائم مقام سمحتی تنمی جیسے ، وسٹ شنٹر کی پارلینٹ اور اسسے اپنے رتیب کے مقلبلے میں اپنی سیاسی فوقیت کا یقین روز بروز زياوه جوتا جاتا تحا-آنرش «عساكر جديده ،، كي روح روال تحا ورسنیٹ اسٹیون کی یارسینٹ میں کوئی مدبر اس کا ہمسرہیں تھا

بالمضتم جزوتبثتم

بالثثتم جزوتهمم

اس کے علاوہ نوج کی وسیع انتظرہ ودور رسس تجاویز کے مقابلہ میں ایوانهائے یارلینٹ کی کوراز و تنگ خیالانہ طرز عل تحض بے حقیقت تھی۔ دعساکر جدیدہ " نے اپنے مقاصد کے حصول سے لنے جو زرائع اختیار کئے ان کی نسبت ہم جو چاہیں نیسال كريس مكر انصافاً جيس يه قبول كرنا برات كاكر جها ل يهب اصل مقاصد کا تعلق ہے فوج ہی بر سرحق تھی۔ گزشتہ ورسو برس میں اعلمتان نے اس سے زیادہ کھد نہیں کیا ہے کہ فانہ جنگی کے انتتام پر فوج نے سیاسی وندہبی اسسلاح کی جو نتجویز قرار دی تھی اسی کو آہتہ آ ہتہ سوچ سمجھکر عل میں لا تا را بنے افوج سے کوئی علی کارروائی اس وقت یک نہیں کی جب یک که افسرول کی تجاویز کی نامنظوری سے مصاکت كى كوئى اميد باتى نہيں رہى ۔ اس كے بعد جب اس كے كارروائي كى تو اس كى كارروائي نهايت عاجلانه وقاطعانه بوني اس نے تمام سیاسی اغراض کے لئے افسروں کی مجلس کو معطل کرویا اور اپنے وکلا کی ایک نئی محلس نتخب کی جن میں مر رمینٹ سے دو تحض المزو کئے گئے ۔ اس تملس ن نوج کی ایک عام مبس مقام مریکوہیتہ میں طلب کی جهال تخواه و برطرنی کے متعلق پارللینٹ کی تجا ویز کو: انصاب انسان وا کے شور کے ساتھ سترو کردیا گیا۔ نوج انجی عمع ہی میوری تھی کہ یہ وکلا ، ایک ایسی کارر وائی کر گزیے عب سے اطاعت کا سوال ہی خارج از بحث ہوگیا۔ یہ افواہ

بالمبشغ مز دبشتم

مشہور ہو رہی تھی کہ باوشاہ کو لندن میں نتقل کردیا جائے گا، ایک نئی فوج تیار کی جائے گی اور ایک نئی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ۔ اس افواہ نے سپا ہیوں کو دیوانہ بنا دیا۔ بادشاہ ہو کم بی ہائوس میں پارلینٹ کے امورین کی زیر گرانی مقیم تھا، پان سو سوار یکا یک اس مقام بر جا پھنچے اور محافظوں کو الگ كرويا - إدشاه في ان كے سرميل جوائل سے يومماك "اس کام کے لئے تہارا مکم نام کہاں ہے " اس نے اپنے بادفاہ کاکھا سیامیوں کی طرف اشارہ کر سے کہا کہ نیرے عقب میں ہے" بادشاه سے منسکر کھا کہ ود یہ تو بہت ہی واضح اور روکشن حرفول میں لکھا جوا ہے " درحقیقت یہ معاملہ بادشاہ ادر وکلا " کے درمیان ملے سے طے ہوگیا تھا۔ اس نے جوالات سے کہا کہ وہ تم ہوگوں نے مجھے جو کچھ وعدہ کیا ہے اگر سپاہی اس کی تصدیق کریں تو میں خوشی سے چلا چلوں گا۔ تم مجمسے کوئی ایسا کام نہ لو جس سے میرے ایمان یا میک مرتبے کو صدمہ کیمنے <sup>یا ا</sup>جالی سے جاب دیا کہ دد ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے ایان سے تعرض کریں ۔ یہ جانے

> وہشت طاری ہوگئ، جب یہ اضطراب فرد ہوا تو پارلینٹ سے كرامويل كو اپنے غيظ و غضب كا نشانه بنايا ـ وه جنگ كے ختم ہونے کے پہلے ہی اپنے جدے سے متعفی ہور فوج سے الگ ہوگیا تھا اور اس وقت سے برابر وونوں فرتقوں

> کہ بادشا، سے ایمان سے " گرفتاری کی خبر سے ایک عام

المشتم جزوبتتم

مے درمیان واسطه کا کام ویتا را تعاداس کے پر زور احراضات کے سامنے بناوت کے بڑکا سے کا الزام تو بیکار ہوگیا گر اسے بہاگ کر نوج میں پناہ لینا پڑی اور ہورجون کو پوری نوج سے تندن کی طرف کوچ کرہیا؛ نوج نے اپنے مطابات نهایت صاف صاف ایک دو عاجزانه ورخواست " کی صورت یں پارلینٹ کے روبرو بیش کروئے؛اس درخواست میں انہوں نے لکھا تما کہ وہ جاری خواہش یہ ہے کر یارمینٹ کی رائے واعلان کے موافق لمک کے اس اور مایا کی ار وی کا انتظام ہوجائے۔ ہم ملی حکومت میں مسی قسم کا تغیر نہیں چاہتے ۔ علی ندا ہمیں پرسٹرین حکومت سے قیام میں معل ڈواننے یا اس میں مداخلت کرنے کی بھی کوئی خوامر نبیں ہے " وہ روا واری سے طالب تھے ، گر اس رواواری سے ان کا مقصور یہ نہیں تھا کہ دد آزادی ضمیر کے جیلے سے وگ میاشات زندگی سر کریں " بلکہ انہوں کے یہ اقرار کیا تھا کہ رو جب سلطنت ایک امر قرار ویدے کی تو بهیں اس کی اطاعت و فرمال برداری میں کوئی عدر نہ ہوگا " اس انتظام کے بروے کار آنے کے خیال سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پارلمینٹ سے گیارہ اداکین عابع كردئ جائيس جن مي سب سے مقدم النس تعاوسياميوں ے ان ارکان پر یہ الزام لگا یا تھا کہ یہی لوگ یارلیمنٹ اور نوج کے درسیان نساو بریا کرتے اور ایک نئی فان جنگی

المشتم جزواتتم ک تکرمیں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ زائے کے۔۔ بیکار امہ وبیام

کے بعد آخر اہل لندن کے نوف زوہ ہوجائے کے باعث یہ گیارہوں ارکان پارلمنٹ سے نکل محکے اور ہروو ایواناے

پارلینٹ نے سائل زیر بحث پر گفتگو کرنے کے لئے اپنے کشنر مقرر کئے ۔

اگرچہ نیر میکس اور کرامویل نے مجبور ہوکر واسط بننے کی نبع اور باوشاہ

ضمت کو ترک کر کے برل و جاں نوج کی جا بنداری اختیار كرلى تقى گراس وقت نوج كى سياسى باگ كراسويل كے داماد أَرْنُنَ سِمِ إِمَّهُ مِينَ تَعَى اور ٱلرُّنِّ كُو أَصلى قرار واوكى توقع بارلينتُ سے نہیں بکد باوشاہ سے تھی اس نے بہت تکمرسے بن سے یہ کہا کہ دد فاتح ومفتوح کے درسیان کچھ فرق ضرور ہونا چاہے" عمر فارتس کے سامنے جو تجاویز بیش کئے ممئے ان میں ہرائے یر اعتدال مد تظر رکھا گیا تھا؛ پارلینٹ سے فریق شاہی اور کلیسا کے متعلق جو ختقانہ انداز انتیار کیا تھا دعساکر جدیدہ س شرایط میں ، ان کا نام ونشان تھی نہیں تھا نعوج صرف اسس امر پر قانع تھی کہ سات خاص ور فتنہ انگیز" ملک سے خارج كردے جائيں ، باتى تمام لوگوں كے لئے ايك عام معانى كا قانون منظور ہو جائے ، پاوریوں سے تمام تهدیدی افتیارات طلب کرلئے جائیں وس برس کے لئے بری و بحری نوجوں پر یارلینٹ کی گرانی تائم کردی جائے اور یارلینٹ ہی

سلطنت سے اعلی عہدہ واروں کو امرو کرے ان مطالبات

بالمثشتم جزوثبتم

کے بعد سیاسی اصلاح کی ایک پر زور ووسیع تجویز بیش کی گئی جس کا خاکہ فوج لئے اپنی اس عا جزانہ <sup>دو</sup> ورنحاست " میں كبني جسے ليكر وه كندن كو آئى تھى...ان تجاويز كا خلاصه يه تعاکه عقاید اور عباوات میں سرشخص کو آزاوی ہونا یا بیٹے جن توانین کی رو سے کتا ہا دعیہ کا استعال ، کلیسا کی ما نمری اور عبدو میثاق کا علدر آبد نافذ کیا گیا تھا، وہ سب نسوخ کروئے جائیں یہاں یک کہ سمیتھولکوں کو بھی جبری جاد کی قید سے آزاد کردیا جائے خواہ اور تمام انسام کی یا بندیاں ان یر عاید ربین ، یارمینٹ کی میعاد تمین برس کی کردی جائے اور حقوق انتخاب اور طقول کی زیادہ مناسب تقییم کے وراید سے پارلینٹ کی اصلاح کی جلئے تصولات پر ازسر نو تطسیر کی جائے ، قانونی کارروائیوں میں آسانی پیدا کی جاہے ، امد سب شار سیاسی ، تجارتی وور عدائتی و تمیازات محو و اسما ویا جائے۔ ب**تول** منزعین آئرئن کو نقین تھا کہ « چارکس پر یہ ائر والا جاسکتا ہے کہ جب وہ اپنی مرضی پر آزا وانہ نہسیں میل سکتا تو اپنی رعایا کی بہبووی عامه کو منظور کرے "لیکن پارٹس کی ننظر نہ تو اس عظیم انشان فرارواد کی اعتلال بیند<sup>ی</sup> پرتمی نه اس کی عاقلانه تدبیر یر ملکه وه اس نازک وقت یں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ نمس طرح ایک فریق کو ووسے فریق میشہ لراوے۔ اور اس کو یقین تھا کہ اسے جس قدر فوج کی شرورت ہے خود فوج کو اس سے زیاوہ اس کی

146

بالبثثنم جزؤتتم

نرورت بے اُکر کُن سے جب اپنی تجاویز پر زور دیا تو اس سے کہا کہ «تم میرے بغیر کچھ نہیں کرسکتے، اگر میں تہاری تائید جیوروو تو تہارا کام ابتر ہوجائے ،، آئرتن نے سکون کے ساتھ اس کا یہ جواب ویا کہ دو حضور یہ جائتے ہیں کہ ہارے اور پارلیمنٹ کے درمیان محکم بن جائیں اور ہارا یہ نمشا ہے کہ ہم پارلیمنٹ امد حضور سے ورمیان کھم ہوں " لیکن باوشاہ کی کارروائی کی حقیقت بہت جلد کھل مگئی - اہل کندن کا ایک غول دارالعوام میں گھس گیا ، اور اراکین کو مجبور کیا کہ گیار ہ خارج شدہ اركان مو واليس بلا ليس . تقريبًا جوده امرا اور سو اركان والالتوام بھاگ کر نوج میں آ گئے اور جو ارکان وسٹ نمسٹر میں رو مینے تھے وہ نوج سے علانیہ مقابلے کی تیاریاں تمرینے سکتے اور بیارتس کو اندن میں واپس آنے کی دعوت دی - لیکن سسکر کا و میں اس خبر کے پہنچے ہی فوج سے بھر کوچ کردیا - کرامویں سے اطینان مے ساتھ کہا کہ دو دور میں شہر ہارے قبضے میں آجائے گا" سیا ہی فاتحانہ طور پر کندن میں وامل ہوے اور مفرور ارکان وراکسٹ کو واپس لائے اسابق کے گیارہ ارکان میمر خابع کئے گئے اور فوج سے سرواروں نے اوشاہ سے گفت وشنود جاری مروی ۔لیکن اس کے لیت ولعل اور سازشوں سے سیامیوں کو بہرکا دیا تھا اور ان کے خصد کی وجہ سے کمحہ بد کمحہ کام کی وشواری برُبتی جاتی تھی گر کرامویل سے آب اپنا سارا فرن آئر وی کی طرف ڈول ویا تھا اور استے توی امید تھی کہ معاملات

بالمثنتم جزواشم

روبراہ ہوجائیں عے ۔ وہ ایک متحفظ نیال کا شخص اور اس سے يرمعكري كد كي كر كذر سے والا آوى تفاؤه سجعا تفاكه منصب شاہى کے ساتھ کروے سے سے کس تدر سیاسی وشواریاں پش آئیں گی اور اس سنے باوجود باوشاہ سے لیت وسل کے وہ اس سے مفتکو كري ير مصر تفا ليكن اس معالم من كرامويل إلكل تنها تها، إليمنيث نے آئرین کی تجاویز پر صلح کرنے سے انکار کرویا تھا کہ چاراس اب بمي حيله وحواله مي لكا جوا تها ، في مي بيميني وشكوك برسبت جاتے تھے وسیع اصلاحات ، وارالامراکی برطرفی ، اور ننے وارالعوام سے نئے ہر طرف سے شور ج رہا تھا اور فیح سے وکلا سے افسروں کی ایک کیس اس غرض سے طلب کی تھی کہ نود عمدہ شاہی کی برط فی کے منلے پرغور کرے ۔ کرامویل سے اس طوفان عام مے مقابلے میں جیسی جرأت و کھائی الیی جرأت مجھی اس سے ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس نے بحث کو روک ویا، عبس کو ملتوی کراویا اور انحسروں کو ان کی رجمنٹوں میں وائیں کرویا کیکن یہ وباؤ زیادہ وير ك قائم نبي ره سكتا تما اور چارس اب يك اپني يال بازي یں کل ہوا تفاءاس کی صداقت کی کیفیت یہ تھی کہ ایک طرف كرا مولى اور آئرتن سے گفت وشنود كرتا تما اور عين اسى وقت یں جیکہ یہ نوگ اپنی جانوں کو اس سے گئے خطرے میں وال رہے تھے، وہ پارلینٹ سے بھی اسی قسم سے فریب آمیز معاطات ع كريد، تعدق مي بدولي كے برائے بات شاہى ميں ايك جدید سورش کی تیار کرنے، اور اپنی طرفداری میں اہل اسکانگینگر

بالمشتم جزوالتم

کی مداخلت کی تدبیروں میں مشغول تھا۔ س سے مسرت سے ساتھ

کی مداخلت کی تدبیروں میں مشغول تھا۔ س جگ برپا ہوجائے گی،

اس کی ان تجاویز کی کامیابی سے لئے جس شئے کی ضرورت تھی وہ بوشاہ کا فرا

خود اس کی آزادی تھی ۔ نوج سے سرگروہ معاملات سے روبراہ آنیکی نوم برسائے ہے

امید میں تھے کہ یکایک دہ بہہ معلوم کرکے حیرت زدہ ہوکر رنگئے

کہ انہیں برابر وصوکھ وے گئے ہیں اور باوشاہ وہاں سے فرار ہوگیا

بادشاہ کے اس فرار سے عساکرجدید کا اضطراب دعشت سے مبل دوری فاجگی ہوگیا ، تمام سیاہ ور میں میج ہوگئی اور صرف کرامویل ہی کی جات تھی عبس نے اس موقع پر علانیہ بناوت کو روک دیا کے لیکن سیاہ یں جو جوش کھیل گیا تھا اس کے روکنے پر اب کرامول بھی تاور نہیں تھا، باوشاہ کی دغا بازی کی وجہ سے اس سے یا س کوئی حیلہ کار باتی نہیں را تھا۔ اس سے کہا کہ وہ باوشاہ ایا۔ نهایت تابل ونهمیده شخص بے گمر وه اس قدر پر اسرار و وروغ گو ہے کہ اس پر اب اعماد نہیں کیا جاسکتا " گر اس سے فرار سے جو خطرہ پیدا ہوگیا تھا وہ بہت جلد رفع ہوگیا؛اس سے ایک عِیب علطی یہ ہوگئی کہ اس نے ہمیش کورٹ سے جزیرہ وائٹ کی راہ لی. شاید اسے کرسٹرک کیسل سے حکمراں کوئل ہمنڈ سے ہدروی ی توقع تھی، لیکن وہاں پنجگر اسے معلوم ہوا کہ وہ بیم قیدی كا قيدى بوجب وه اس كوشش مي الكام ر إ كه ننى خاند حكى کا سرگروہ بن جاے تو وہ اپنے قید خانے کے اندر ہی سے اسکی

ترتیب دی کی فکر کرنے لگائاس نے تیمر پارلینٹ سے حیلہ آمیز مخفتگو شروع کردی گر اس کے ساتھ ہی انگلستان پر علم آور ہونے کیلئے اہل اسکالملینڈ کے ساتھ ایک نفیہ معابدے پر بھی وستخط کروئے و عبدو میناق " کے علا معطل ہوجائے اور الکستان میں ندہبی آزادی خواہ فریق کے نیلیے کے باعث ٹوئیڈ کے یار خیالات میں سخت انقلاب بیدا ہوگیا تھا، اعتدال بیند فریق ڈیوک جیمین کے گرو جمع ہوگیا۔ اور ار کائل اور دوسرے پر جوش ندہبی لوگوں کو اتخابا یں شکست ویدی۔ اور جب بادشاہ کئے یہ منظور کرلیا کہ وہ انگلتا سی طریقہ پرسٹیرین کو ازسر نو قائم کردے گا تو انہوں نے اسکی اليد كے لئے ايك نوج مع كرنے كا عكم وسے ويا الكستان ميں نہی وسیاسی تغیرات کے خوف سے تمام منخفظ فریق طویل العهد پارلینٹ کے بہت سے ممتاز ارکان کی سر کروگی میں باوستاہ کی بانب ائل ہوتا جاتا تھا اسکاٹلینڈ کی خبر سے تقریباً ہرطرف ویوانہ وار شورشین بریا ہوگئیں۔ لندن کو محض فوج کے ورایعہ سے محفوظ رکہا گیا۔ یارلینٹ کے پرانے افسروں سے جنوب ولیز میں شاہی علم بلند کر دیا۔ اور ببروک بر ایابک قبضه کرلیا- بیر<del>ک</del> اور کار لاتل کے قبضہ سے اہل اسکاٹلینڈ کے گئے کلے کا راستہ مهل عي ركنت، اسكس اور إرتفرو بهي باغي مو كف ، جوجهانات د إنه ليمنز مين موجود سقے انبوں سے اپنے الفداؤل كو سامل یر بھیجدیا، اور شاہی مجھنڈا بلند کر کے ٹیمنز کی ناک بندی کر لئ كرامويل نے اس وقت يہ آواز بلند كى كو دو يارلينٹ كے لئے

2770

بالبضتم مزورتتم

اب وقت آگیا ہے کہ وہ سلطنت کو بچالے اور نحود تنہا مکوست كرے ك ليكن بارلينٹ سے اس الك موقع سے مرف يہ الاده المایا كر بڑے شوق سے اینے كو قیام بادشاجى كا جانبدار الماہر کیا، بادشاه سے جو گفت و شنود منقطع جوگئی تھی اسے بھرجاری کرویا، اور آزادی ندجب پر السی سخت ضرب نگانا چاہی که سابق یں اس پرکبھی ایسی ضرب نہیں پڑی تھی۔پرتبیٹریں ارکان میمر آ آ کر جی ہو گئے ، اور دو کلیات کفر و ارتداد کے وبانے کے لئے " جس قانون کو وین اور کرامویل سے مدت سے روک رکھا تھا العانهاس بالميثل وہ بڑی شاندار کثرت کے ساتھ منظور کیا گیا ۔ اس نطر ناک ا ور فوج تانون کا نشا یہ تھا کہ جو شخص عقیدہ تثلیث یا الوہیت سے اعار کرے یا یہ کہے کہ انجیل نعدا کا کلام نہیں ہے' یا حشر جہانی نہیں ہوگا یا یوم بزا کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اور بوقت استفسار اپنے اس کفرسے توبہ زکرے اسے موت کی منزا دی جائے گی ان کباٹر سے علاوہ صغائر کی ایک طولانی فہرست نہمی تیار کی گئی تھی۔ارانجلہ یہ کہ جو شخص یہ کہے کہ انسان کو بالطبع یہ آزادی ماصل ہے کہوہ ابنی مرضی سے جس طرح چاہے فدا کی طرف رجوع کرے ، مرنیکے بعد ایک عالم بزرخ ہے جہاں انسان گناہوں سے پاک۔ ہو سکتا ہے، مجھات کی پرستش جائز ہے، بجوں کو اصطباغ دینا ناروا ہے، یوم سبت کی حرمت لازمی نہیں ہے اکلیسا کی عکومت عام یادریوں کے ذرایہ سے عیسویت کے خلاف یا اطائز ہے، وہ اگر اپنی خطانوں سے باز آنے سے انکار کرے تو اُسے

اربخ أنكلستان حقتسوم

بالمبضتم جزوشتم

قید کی مزا وی جائے گی۔ ماف ظاہر تعاکہ فرقد پرمبٹرین کو یہ اعمّاد تما کہ بادشاہ کو کامیابی جوجائے گی تو وہ مجر اتحاد عبادت كى روش پر چلنے گليں عے اور أكر چاركس أزاد ہوجاتا ياعساكرمدية نتشر ہوجاتے تو ان کی اس امیدکا برآنا غالباً کمن تھا۔ لیکن <del>پارٹس</del> کی طرف سے اطبینان تھا کہ وہ کیرسبرٹ میں مقید ہے' اور و عساکر جدیدہ " زور کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کر رہے تھے جواسے مرطرن سے گیرے موے تعالیا سے دقت میں کہ مر جانب سے امن کی توقع پیدا ہوگئی تھی بے سرویا طور پر جنگ سے پھر جاری کردے نے سے عام فوج کی طرح فیکیس ادر کرامیل مے ول سے بھی یہ خیال اعل عمیا تھا کہ بادشاہ سے سی قسم کی مصالحت مکن ہے؟ آخر بھر سیا ہی وائسر ایک عزم پر متحد ہو عملے۔ بافیوں سے مقابلے کے لئے کمی کرنے سے تبل شام کے وقت وہ سب دعا کے لئے جمع ہوے اور انہوں نے متفقہ طور پر مان صاف عزم یہ قائم کیا کہ در اگر خدا ہیں اس کے ساتھ واليس لايا تو جم أسے اپنا فرض سمجھے ہيں كه اس مونخوار شخص چارس استوارت سے اس تمام خزریزی وصیتوں کا جواب ایس کے جو اس سے اپنی انتہائی کوشش سے نمدا کے مقصد اور اس غریب توم سے خلاف بریا کی جی" چند ہی روز کے اند اندر فیرنیس نے کنٹ کے باغیوں کو پال کردیا، اور مشرقی صوبحات کے سرمشوں کو کو کی کی دیواروں سے اندر محصور کرلیا۔ ووسری طرف کرامویل سے ویز کے فتنہ یروازوں کو بیمبروک استأمله بشيئ حمل

میں بھگا دیا۔نیکن ان وونوں شہروں نے بڑی استقامت دکھائی۔ ارد الین کے تحت میں ایک بناوت لندن کی نواح میں مجی ہوگئی تھی۔ یہ آسانی سے فرو ہوگئی گراب اہل اسکاللینکر کی پوش سے روکنے کے لئے کوئی فی باتی ہیں رہی تمی اور انہوں نے بیں مزار سیاہی مرمد کے یار اُتار دئے سمے خوش مستی اس نازک موقع پر سمبروک نے الماعت تبول کرلی اور کرامول کو آزادی مل حمنی۔ وہ پانخ مزار آومیوں کو لئے موے بہت جلد شال کی طرف بڑا۔ بمبرٹ کی فوج کو جو اسکاٹلینڈی فوج کے اس پاس نکی ہوئی تھی، طلب سیا، اور یارس کرک پہاڑیوں سو تعلی كرتا ہوا وادى ربل ميں پنج گيا۔ يہاں وُيوك جلنن جسے شال كے تین ہزار شاہ پرستوں سے تقویت مزید مامل ہوگئی تھی پرسیٹن یک بڑہ آیا تھا۔ کرامویل کی فوج اب وس ہزار تک بہنے مگئی تھی اس نے اپنا سارا زور ڈیوک کی نتشر سیاہ پر ڈال ویا اور اہل اسکاللینڈ جب وریاے رہل کی طرف بیا موٹے تو ان پر مجی عل کردیا، اور ان کے ساتھ جی ساتھ دریا سے یار اُترکر ان کے ساقہ کو بہ مقام و کن کاٹ ڈالا، ایک تنگ راستے سے انہیں وارمکش کی طرف منا ویا۔شکت حال عربیت سے یہاں پر جمر ایک آخری مقابد کیا، لیکن اس کی پیدل سپاہ نے کراسویل ك آم متيار دال دف اور ليرت ك مملين اوراس ك سواروں کا تعاقب کر کے سب کو ملوار کے گماٹ آثار دیا۔ اس فتح سے بعد ہی ((عباکرمدیدہ " سرحد کے یار اُتر کھنے اور کارامسٹ سناللہ

تاريخ أتكلتان حترسوم

ایرشائر اور مغرب کے کسانوں نے خروج کر کے اونبرا پر حد کردیا، شامی فریق کو بمگا دیا اور ارگال کو پیمر بااقتدار بنا دیا۔ان کا یہ خروج پورش ۱۰ وکمیور، کے نام سے مشہور ہے ، یہ پہلاتھ سے جس میں او گب کا نفط استعمال ہوا ہے۔ (ممکن ہے کہ یہ نفط و با ، و کے کا مراوف ہو جس کے معنی چہاج کے ہیں اور طنزاً برجش اہل ایرشائر کے لئے استعال ہوا ہو۔ ارگائل نے نجات وہندہ کے طور پر کرامویل کا خیر مقدم کیا ، گری پالینٹ کی بادی فاتح سیہ سالار ابھی آؤنبرا میں واصل ہی ہوا تھا کہ جنوب کی خبروں نے اسے والیں ملے جانے پر مجبور کرویا۔ اویر ذکر ہو کا ہے کہ شاہ پرستوں کی اس بناوت کو پارلینٹ نے جس نظر سے دکھیا تھا وہ نوج کے نقط خیال سے بہت ہی مخلف تھی۔ یارلینٹ نے گیارہ خارج کئے جوئے ارکان کو والیں بلا لیا تھا اور ارتداد کے خلاف قانون نافذ کرویا تھا۔ کرامویں اوہر پر سیٹن کی نقح میں شنول تھا، اوہر وارالامرا میں اس پر غدّاری کا جرم عاید کرنے کی بجٹ ہورہی تھی۔اس سے ساتھ ہی آزاد خیالوں ی خالفت کے باوجود یارلینٹ کی طرف سے پیرکشنر جزیرہ وأنت كو بينج تحفي كه باوشاه سے صلح كى كارروائي مكمل كرس شاہ پرست اور پرسیرین وونوں سے مارٹس پر زور ویا کہ ایج جوآسان شرائط بیش ہوے ہیں انہیں فرور منظور کرنے محکمہ اسکالمینڈ سے امید منقطع ہونے سے ساتھ ہی اسے سائرلینڈ کی نوج کی مدو سے ایک نئی جنگ بریا کرنے کی توقع سیدا

ا البشتم بزوتتم

ہو گئی تھی بیا مبروں نے دیکھ لیا کہ بیکار حیلہ وحوالہ میں چالیں مفد گزر گئے۔ چارتس نے اپنے دوستوں کو لکھا تھا کہ اسرے منصوبوں میں کوئی فرق نہیں آیا ہے" لیکن اگست میں کولیٹر نے نیونیس کی اطاعت قبول کرلی، اور کرامویل نے ارگانل سے نوبے سطابا معابدہ کرلیا جس سے فوج کو آزادی مل گئی اور فوج کی جنوں نے بادشاہ کو عدالت میں لانے کے لئے ورخواسیں وینا شروع کرویں۔افسروں کی مجلس کی طرف سے ایک تازہ مطالبہ میں ہوا کہ ایک نئی مارلین کا انتخاب؛ طریق انتخاب میں اصلاح کیجائے، تمام سالات میں ایوانہائے یارلینٹ کی دائے خالب دیم شاہی اگر قائم رکھی جائے تو إوشاہ کو پارلینٹ کا ایک نتخب كروه كار فرما بناويا جائے جسے يارلمنيك كى كارروائيوں كو نامنظور كرنے كا افتيار نه جو - سب سے برمكر ياك، جشخص اس تمام مصیبت کا بانی مبانی ہے، اور جس سے حصول معصد کے گئے اُس سے فرمان ، حکم اور اختیار سے یہ تمام جنگ و مدل اور یہ تحلیفیں پش انی ہیں اس پر خصوصیت سمے ساتھ اس غدّاری، خول ریزی اور تباه کاری کا الزام عاید کیا جا اوراس کا انصاف کیا جائے " اس مطالبے سے ایوانہائے پارلینٹ کو مایوس کردیا۔ انہوں نے اس کا یہ جواب ویاکہ بادشاہ کے شرائط کو جو در حقیقت کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے بطور بنیا و صلح کے قبول کرلیا۔ سیاہیوں نے اسے اپنی خامت کا اعلان سمجا۔ چارلس کو بھر سواروں کے ایک وستے نے

تاريخ انكلتان معتدسوم

سرزم ر الرقار كرم مرسك سل مي بينا ديا-اس كه ساتدى فيكيس نے ایک خط کے درایہ سے یہ مشہر کردیا کہ وہ کندن کیطرن براه، رہا ہے مسواروں سنے ایوانہائے یارلیمنٹ کو تھیرلیا اور وین سے کما کہ ۱۰ اب ہم دیکھیں سے کہ کون ادشاہ کی طرف بے اور کون رعایا کی طرف ہے " لیکن منصب شا ہی اور کلیسا سے بجانے کا وفاوارانہ خیال جس خطرے بیں پڑگیا تھا، اس کے مقابلے میں فوج کی ہیکیت کمزور ٹابت ہوئی اور ہروو ایوانہائے یارلمینٹ سے اب بھی بہت بڑی کرت راے سے یہ فرار ویا کہ پارٹس نے جو شرائط پیش کئے ہیں انہیں قبول پرانڈ کا تنقیہ کرلینا چاہئے۔ دوسرے روز صبح کو کرنل پرانڈ دارا تعوام کے ہرٹیسمبر ۔ دروازے پر آ موجود ہوا اور اس کے باتھ میں فریق غالب مے چالیس ارکان کی ایک فہرست تھی۔انسروں کی مجلسس نے ان سے انراج کا فیصلہ کرلیا تھا اور ان میں سے جو شحف اتا وہ گرفتار کر کے حواست میں سے لیا جاتا۔ یک رکن نے پویھا کہ ﴿ تُم مِس حق سے ایسا مرتے ہو ی میویرز نے اس کا یہ جواب دیا کہ " ہم ملوار کے حق سے ایسا کرتے ہیں والالوام اب بھی اپنی رائے بر فائم تھا لیکن جب ووسرے روزمیح کو چالیس ارکان اور نمارج کروئے گئے تو باتی ارکان مغلوب ہو گئے یکوار سنے اپنا کام مرد کھایا اور جن ووبڑی طاقتوں نے یه ناگوار حبُّک شروع کی تقی وونوں کیا یک خانب ہوگئیں نہ يارلىمىنى جى رسى اور نه باوشا جى-اىكسو چالىس اركان يىنے

بالمضغم بروشتم

وارالعوام کے حصر کیر کے فارج کروینے سے وارالعوام کا مرف نام ره میا تعاسارکان میں فوج کا ساتھ دینے والے جولوگ إتى ره محمَّ تھے، وہ ملك كے قائم مقام نہيں سجھے جا سكتے تقد ایک بازاری نقره سرطرت بیمیل گیا تفاکه « پارلیمنٹ تو رہی نہیں اس کی دم" رہ کئی ہے۔ بایں جمہ وارالعوام کا ایک میولی نو باقی ره گیا تھا گر دارالامرا بائکل ہی غائب ہوگیا۔ يرا تُدكى اس كات يمانك كا نتيم يه جوا كه جو اركان باتى ره علف تقع انہوں سے چارس کی مقدمہ جلاسے کی تجریز کو منظور کرلیا، اور اس کے لئے ایک عدالت ٹویڑہ سو مامورین نمام کی مقرد کی جن کا صدر ایک ممتاز قانون بیشه جا<del>ن براؤش</del>ا تھا۔ چند امرا جو باتی رہ عنے تھے انہوں نے اس حکم کو استطور کردیا، اس وارالعوام کے البقی ارکان سے ایک دوسری تحریک یہ منظور کی کر اللہ الک زیر سایہ توم ہی تمام منصفانہ طاقتوں کا سرجیٹمہ ب المينث الكتان ك وإرالعوام كا يه طلسه جيد قوم ك نتخب تمیا ہے اور جو قوم کا قائم مقام ہے، اس ملک میں سب سے اعلیٰ طاقت ہے، اور دارالعوام کے طلبے میں جو امرمنظور بهوجلست اور است وه قانون قرار وس وه قانون کی توت حاصل کرنتیا ہے، اور باوشاہ اور دارالامرا اسے منظور نه بمی کریں تو بھی وہ شمام قوم کا نا نے کیا ہوا سجھا

عارتس، براؤشا کی عدالت کے سامنے آیا گر مرف اسلے ا

بالبثثةم جزومتتم

کہ وہ اس عدالت کے جواز کو باطل قرار وے اور جواب وینے سے انکار کرے۔ گر ججوں کے اطینان کے لئے بتیں گواہوں کے اطهار کئے گئے اور یانچویں روز چارتس پر ستمگاری، بغاوت، تحتل، اور شِمنی لک کا الزام لگاکر اس کی تنبت سوت کا مکم صاور کیا گیا۔مقدمہ کے ووران میں عام اضطراب کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ہرطرف سے "انصاف" یا" نعدا باوشا كو سلامت ركھے" كى أوازيں بلند ہورہى تميں ، گر جب یارنس اینی قتل گاہ کی طرف جلا ہے اس وقت سیا ہیوں کے شور وغل کے سوا اور کوئی آواز نہیں سنائی ویتی تھی۔ برالمشا اور ججوں کے ساتھ بجٹ وتکرار میں اس نے اپنی جس وقعت کو فراموش کردیا، وہ موت کے وقت بھر عود کر آئی۔ زندگی میں اس سے جو کھ بھی علطیاں اور حاقتیں سرز و جوئی ہوں گر اس " فابل یا دگار موقع پر اس سے کوئی ولیل یا عامیان فعل نہیں صاور ہوا ،، د انٹ بال کے ایوان وعوت کی ایک کھڑ کی کے سامنے تخہ تمل نصب کیا گیا، إدشاه جب اس تختے پر چرا اے تو دو نقاب پوش ملاد اس کے انتظار میں <u>تحریب تب</u>ے اور جیمتیں تما شائیو ں<sup>ا</sup> سے بہری ہوئی تھیں، اور نیمے سیاسیونکی ایک مضبوط جاعت صفات کھڑی تھی بہلی ہی ضرب پر اسکا سرکٹ کر گریڑا اور جلاد نے جب اس سرکو اٹھاکر وکھا یا تو اس خاموش جمع کی ربان سے رحم وخون کے احساس کے ساتھ ایک آہ کل کئی۔



استاو- رشورته م مجوعه كاغلات كالسله باوشاه ك مقدم مرافعہ مک آکر فتم ہو جا تا ہے۔ وہائٹ لاک اور لڈلو کے بیانات بيتور جاري رميت مين ، گر ايخ شكله كيك ايخ پايمنك ا لا ( State Trials ) " اور در مقدات سلمنت " ( History دیکھتا بھی ضروری ہے سٹر فارسر کی نفنیف دد مدیران دولت عامد ، ن وي اور اران ( Statesmen of the Commonwealth ) کی جداگانہ سوائح عربان موجود ہیں ، اور سٹر نبت نے اپنی (د کاریخ وولت عامه" ( History of the Commonwealth ) میں تیلس سلفت کی برزور عایت کی ہے۔ آٹرلینڈ کے معالات کے لئے آرشڈ کے کاغذات (مرتبہ کارٹ) اور کارلائل کے خطوط ( Isetters ) میں کراموئل کے مراسلات دیکھنا چاہئیں۔ سٹر کارلائل نے جنگ اسکاٹینڈ کے طالات جان بیان کئے میں ، وه غالباً ایکی تنیف کا سب سے نربادہ کابل قدر حصہ سے -ایم-گیزو نے ( Republic & Cromwell Vol. I ) "انى كتاب بيريه وكامويل" یں اسس دور سے غیر کلی ہما لاست اور اسس کی رااٹیوں

بالإستنام وزنسم

کی خوب ہی تشریح کی ہے ، اور اس میں مستندکا فلات کا ایک بست

بڑا خیر بھی بگا دیا ہے ۔ پڑھنے والون کے لئے عوماً گیرو کے

بیانات سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرین الفاف ہیں ۔

مشر ہیورتہ ڈکن نے بلیک کی ایک کی ایک کئی عری شایع کی ہے ۔ } (مشریان کی سوانح عمری شایع کی ہے ۔ ) (مشریان کی سوانح عمری طنن و جد جارم دینجم ) جمی سے اس دور کی کیفیت واضح ہوتی ہے ، اس فہرست کے مرتب ہونے کے بعد

شایع ہوی ہے۔ مربر) بادشاہ کی خرموت نے تمام آورپ میں ایک نفرت خز سننی پیدا کردی زار روس نے سفیر انگلتان کو ذلت کے ساخة كال ديا- جمهورير كے اعلان كے ساتھ ہى فرانس نے اینے سفر کو واپس بلایا-ایک ایسی پروٹٹنٹ سلطنت سے جس نے اپنے بادشاہ کو قبل کردیا ہو، ہر قسم کے تعلقات کے منقلع کرنے میں براغلم کی پروٹٹنٹ سلفتی سب سے بیش بیش تھیں۔ بیک میں قتل کی خبر پنیتے ہی الینڈ طلانیہ مفانفت کرنے یں سب پر سبقت لیکیا ۔ "اسٹیٹس جزل، د مجس نیاتی ) نے شزارہ ویلز کی (جس نے چاراس ووم کا لقب اختیار کریا تھا ) باقاعدہ باریا بی حاصل کی ، اور اکسے کیاوشاہ تسلیم کلیا ، اور انگریزی سفروں کی باریا بی سے انخار کردیا- بالیند کا كران شنزاده آيخ عارس كا براور لنبتى تما ، اس في عالس کو مدو دی اور اس کی ہمت افزای کی اور عوام نے اِس معالمے یں اپنے اٹلمار بحدروی سے اپنے شمزاوے کی

بالبشتم جزبوسسه

تائید کی اعمریزی بیارہ جبوتت پالینٹ سے مغرف ہوا تھا امیوت سے اس کے گیارہ جاز بگت میں بناہ گزیں تھے،ان جازوں کو رہورت کے تحت میں سفر کی اجازت ویدیگی اور انہوں نے المریزی تابروں کے لئے سمندر کو خطرناک بنا ویا اولی سے قیبتر خطرات اور بھی سخت تھے۔ اسکاٹلینڈ میں ارگائل اور اس کے رنقا نے چارتس دوم کو بادشاہ مشتر کرکے ایک سفارت ہیگ کو روانہ کروی تھی کہ وہ اسکا گینڈ میں آگر چاراس سے تخت نشین ہونے کی درخواست کرے ..... بغاوت کے وقت سے آئرلیٹے میں تخاصم فریقوں نے جو ابتری بریا کر رکھی تھی اس یں أرمنة في جو اخر مك بادشاه كا جانب وار ربا تما بالاخر يك كونه المستحد من المستحد المست یسوی پیدا کردی تنی - اووین رواولیل کے زیر اثر آئرلینڈ کے Wiell کے قدیم کیتولک ینی ولمی فریق ، طقہ انگریزی کے کیتھولک، طوست اسا تُفذ کے ماننے والے شاہ پرست ، اور شال کے پرسیٹیرین حامیا نای سب ایک عدیک متفق ہو گئے تھے ، اور آرمند نے چاراس سے یہ درخواست کی تمی کہ وہ فوراً اس ملک میں آجائے جس کی تین جو تمانی آبادی اس کی اعانت سے لئے آمارہ ہے یقانونی قوت کا انتصار اب جن چند باقیاندہ ارکان یارلینٹ پر رعجیا تھا،اہنوں نے بمی اس بیرونی خطرے کی روک تھام میں کھ سراری منیں وکھائی۔وارالعوام نے اپنے نئے کام کو مذبذب و تاخر کے ساتھ شروع کیا۔ یا داشاہ سے مثل کے لید کی ہفتے اور تاہ کا اور قوم اوشای کی گزر کئے جب جاکر یا داشا ہی کو یا گا مدہ مشوخ کیا گیا اور قوم مشوی

بالبشتم بزرسم

کی حکومت سے سے دارالعوام سے اکتالیں ارکان کی ایک روجس سلفنت، متخب کی عمی اور اسے اممرون ملک اور بیرون ملک میں کال حاطانہ اختیارات عطا کے گئے وہ میپنے اور گزر گئے جب جاکہ وہ یا دگار زمانہ قانون منظور ہوا کر الگلتان اور ان تام اقطاع و عمالک کے باشندوں کی چراس سے تعلق رکھتے ہیں ایک دولت عامہ یا آزاد سلفنت، مرتب اور قائم ماہری کی جاتی وولت عامہ یا آزاد سلفنت، مرتب اور قائم آزاد سلفنت کی جاتی دولت عامہ یا آزاد سلفنت کی جاتی اور میا کی حکوانی ایک وولت عامہ یا آزاد سلفنت کی جاتی اور جن عمال آزاد سلفت کی جنیت سے اسی توم کے اعلی اختیار سے ہوگی۔ بینی قوم سے قائم مقاموں کی پارلینٹ اور جن عمال و وزرا کو یہ پارلینٹ قوم سے سود و بہود سے لئے مقررونسب کرے وی حکومت کی بارفناہ یا وارالامرا کی شرکت سیں ہوگی،

ه پایششکاهد مابقی و فوج

اس نئی دولت عامہ کو جن خطرات کا اندیشہ تھا اُن میں سے بعض بلاہ جس قدر خطرناک معلوم ہوتے ہے حقیقتہ اسقدر خطرناک منیں سے فرانس و آبیین میں رقابت قائم سی اور ائل میں سے ہر ایک انگلتان کو اپنا دوست بنانا چا ہتا تھا، اور اسلی انگلتان ، براغظم کی ان دو بڑی طاقتوں کی نحالفت سے بچ گیاکالینڈ کو قاسد ارادوں سے باز رکھنا اگر کھیٹہ ..... تکمن نیں تھا تو نامہ و بیام کے ذریعہ سے اس بن تا خیر بیعا کرینا تو مکن نیا۔ اسکائلینڈ اس امر پر مصر تھا کہ چارتس باضا بلہ بارتناہ تیا میں میں جا نے کے قبل حدہ سیثاق کو قبول کرے وور چارس تا تھا کہ تیاری باضا بلہ بارتناہ تیلم سے جا کے قبل حدہ سیثاق کو قبول کرے وور چارس

بالبشتم جزوبنسم

جبتك مزورت سے سخت مجبور سنو جائے اسے قبول سيس كرنا عامتا تفاء آثرلیند کا خطره زیاده سخت تفا اس سنے باره ہزار سپاہیوں کی ایک فوج اس جنگ کو پوری توت کے ساتھ سرانجام دینے کے لئے علیحدہ کرونگئی تنی ، گر اصلی مشکلات خود اندرون کیک کے مشکلات تھے۔ چاریس کی موت سے شاہی طرفداروں میں ایک نیا جوش پیدا هوگیا تنا اور کتاب در آئیکون بازیلیکے ، سی اشاعت سے اس نئی وفاداری کا جوش اور مجی بڑھ گیا تھائیہ كتاب ورحقيقت ايك پرسبيرين يا درى واكثر كاون كى جدت بليعكا نتجہ تھی مگر عام یقین یہ تھا کہ بادشاہ نے ایسے اپنی تید کے آخری زانے ایں تصنیف کیا ہے داس کتاب میں بڑی ہی خوبی سے اس شای وو شہید، کی اییدوں، اس کی معیبتون اور اس کی یاکبازی کی اتمویر کھینی گئی ہے۔ بغاوت کے گیان ہی پر نمایت بیدروی سے ویوک مملئن ، لارڈ بالینڈ اور لارڈ کییل کو رجو ابتک اور میں قید تھے ، پھانسی ویدیگیءُ، گر عام ناراضی کا اثر خود مجلس سلفنت پر بھی پڑیکا تھا۔ یکلے اجلاس میں جب ارکان سے کما گیا کہ وہ باوشاہ کے تنل اور وولت عامہ کے قیام کو درست سمنے کا علف لین تو ائس یں سے اکثر ہوگوں لئے اس قم کا طف اٹھانے سے انخار کردیائة دھے جوں نے اپنے عدوں سے کنارہ کیا۔ تمام دخلیفه یاب یا در یون اور سرکاری عال ست یه خواهش کیگئی تھی کمہ وہ جہوریت کی وفاداری کا طف لیں ، ان یں سے

بالبشتم هزوشسم ہزارون نے اس سے انخار کردیائاہ مئی سے قبل یہ ہنوسکا کہ ببس سلطنت كندن مين دولت عامدكا اعلان كرديتي اور اسوتت بی اہل شہر اس اعلان سے کدرہی رسیم یکین فرح کا بینیال نیں تھا کہ وہ ایک فالص نوجی کوست قائم کردئے، نہ اُسکا یہ خشا تھا کہ معاطات کک کا انفرام اس مختصر سی جاعت سے ہاتھ میں سے وسے جو انتک اپنے کو دارالوام کھی تھی ، اور جس میں مشکل سے سو رکن تھے اور ایکی بھی اوسط ماضری بھاس سے کھ ہی اوپر ہوتی تنی "پرائل کے تنفی " کے ذریبہ سے دارالعوام کو ایک سایر محض بنا دینے سے فویج خواب وخیال یں بھی نہ تھا کہ یہی رہے سے ارکان ایک متقل میس کی چٹیت سے قائم رہی گئے ورحقیقت اس کے عارضی قیام کے نے بھی فوج نے یہ شرط نگادی متی کہ وہ ایک جدید پاریمنٹ مع یقے ایک مسودہ قانون تیار کرے۔افسروں کی مجس نے اس بارے یں جو تجویز بیش کی تھی وہ اس اعتبار سے اجک ولجسپ سجی یا تی ہے کہ زمانہ ما بعد میں یا رہمنٹ میں اصلاح کرنے کی کوشنیں اسی بنیاد پر کی شمیں۔ اس میں یہ صلاح دیگئی تھی کہ ہوسم بہار میں یارلیمنٹ برطرف کردی جائے اور ہر دوسرے سال ایک نئی پارلیمنٹ جمع ہواکرے حس میں چار سو رکن جوا کریں اور ان کا انتخاب تمام مکا ندار کیا کریں اور شرط کلیت کی حدامین مقرر کی جائے کہ فزیب سے غیب آدی بھی اس میں شال ہو سکے اور طقوں کو ازسرنو اسلرح

بالبشتم جزونسس

تعتیم کیا جائے کہ تمام اہم مقامات کو نیابت کا بی ماصل ہوجائے۔ تخواہ دار فوجی افسر اور مکی عہدہ دار انتخاب سے فاج کردئے سي يتعدد ارا لعوام في المابرا اس تجويز كم موافق ايك موده قانون مرتب كرف كے لئے متواتر بحين ملى كيس مكر يه شبسه يدا ہوتا جاتا تھا کہ فی الحقیقت موجودہ دارالعوام خود اپنی برالمرفی نیں چاہتا۔ اس سے ایک عام بدولی پھیل علی اور جان البرن ایک دیر و تند مزاج سیا بی اس بددلی کا نفس نا لمقه بن گیاینون کے اضاراب نے کیا یک مٹی سے سینے میں ایک مییب بغاوت کی صورت اختیار کرلی ای کرامویل نے مبس سلطنت میں عضے کے سائتے یہ کہا کہ روتم ان توگوں کو کاٹ کر رکدو ورنہ وہ تہس کو کاٹ کر رکھدیں عے ،، اس نے بچاس میل کک سخت یلغار کرکے نفف شب میں ان باغی رقیبوں کو کا یک جای اور بغاوت کا فائمہ کردیا ایکن حرامول جسلرم بدالمی کے سانے میں مخت تھا اسطرخ وہ فوج کے اس مطالبے میں سیعے وں سے شرک تفاک ایک نئی پارلینٹ متخب ہونا یا ہے ا اُس کا یہ یقین تھا اور ایس نے باغیوں کے سامنے یہ اقرار كيا تفاكه وارالعوام في اپني برطرفي كي تجويز پيش كردي سب، لیکن خود دارالعوام سے اندر چند متبروں کا ایک عمروہ ایسا بن گیا تھا جو بڑی شدت سے اس امر پر آٹرا ہوا تھا کہ وارالعوام اپنی عالت پر قائم رہے -بہزی مارٹن خضتمومی ك قص كيرايا من دولت عامه كي ايك يد نماق تصويم

إبجشتم جزونسم

کھینی ہے کہ وہ آیک نوزائیدہ اور نازگ بچے ہے اور ہو جن
ان فے اسے جا ہے اس سے زیادہ کوئی اسکی پرورش
کا اہل نیں ہے ، لیکن اسوقت کک پارلیمنٹ نے اپنی
ارادوں کو پوشیدہ رکھا تھا ، اور اگرچ آیک نئی جلس نیا بتی
کے قانون کے منظور ہونے بی تاخیر ہورہی تھی گر کرامویل
کو پارلیمنٹ کی طرف سے کچھ زیادہ شک نہیں تھا ؛ اس آنا بی
آٹرلینڈ میں شاہ پرستوں کو مسلس کامیا بیاں عاصل ہونے گیں
آئرلینڈ میں شاہ پرستوں کو مسلس کامیا بیاں عاصل ہونے گیر

فع آرليند

تما اور بجبوراً کرامویل کو آئرلیند جانا براا۔

ایک طرف اسکا لمینڈ سے جگ کا اندیشہ تھا ادمی مالت یں افرق ہائینڈ سے بحری تصاوم کا اندیشہ تھا ایمی مالت یں افزی تما کہ آئرلینڈ یں فوج اپنا کام بست جلہ انجام کو بہنیا دے۔ کرامویل اور اس کے سامیوں کے دل انتقام بہنیا دے۔ کرامویل اور اس کے سامیوں کے دل انتقام میں عام کی نفرت ابجک انگریزون کے دلوں میں تازہ تی اور اس بناوت کو بھی اسی قبل عام اسلام میں تازہ تی سلام کی نفرت ابجک انگریزون کے دلوں میں تازہ تی سلام کی نفرت ابجک انگریزون کے دلوں میں تازہ تی سلام کی نفرت ابجک انگریزون کے دلوں میں تازہ تی سلام کی نفرت ابجک انگریزون کے دلوں میں تازہ تی اس سر زمین پر بہنے کر یہ ک کہ سم گین ہوں کے فون کا موافذہ کرنے کے لئے آئین کے امنیں سے اور جو لوگ سلح جو کہ ہارے سامنے آئین کے امنیں سے اور جو لوگ سلح جو کہ ہارے سامنے آئین کے امنیں سے بم باز پرس کریں گے ، قور دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیکر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیکر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیکر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیکر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیکر کہ سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیکر کے سے دیکر کے سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیکر کے سے دیکر کے سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیکر کے سے محامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیکر کے سے دیکر کے سے دیکر کے دیکر

انہوں نے دو ہزار آدمیوں کو قتل کیا ہوگا "کھے لوگوں نے سنٹیٹے سے گرج یں بھاگ کر پناہ لی ، اُسکی نسبت میں آگ لگاوی جائے ، اور ایک شخص کو میں نے یہ كتے ہوے سناكہ ود يناه سجدا بي جلا الله حنود كرجا كے اندر ایک ہزار آومیوں سے قریب مل ہوے اور سرا یقین ہے ک فرائروں میں دو شخصوں سے سوا سب کے سرتن سے جدا ہو گئے تھے ، لیکن سیا ہیوں کے علاوہ اور لوگوں کے قل سے جانے کی یہ ایک ستنی مثال تھی ابعد میں کرامویل

بالجيشتم بزبوسسم نے اپنے وشمنوں سے دعوے سے ساتھ کیا تھا کہ درمیرے وردو آئرلین کے وقت سے ایک شال بھی ایسی بتا رو ك كوئى فيرسلح شخف قتل يا تباه موا مو يا كل سے كالا كيا ہو ،، ليكن كلب الماعت يرجن سيابيوں في الماعت سے انخار کیا ان کے لئے رحم کا کمیں پتہ سنیں تفائسیاہیوں میں جو بح رہے ستے جب وہ فاقد کشی سے عاجز آکرروالماعت پر بجبور ہوئے تو مجھم تام افسروں کے سراڑادے گئے اور سپاہیوں میں ہر دسویں شخص کو قتل کیا گیا باتی کو جاز یں سوار کر کے جزائر باریٹوز بھیدیا گیا ،، یہ مراسلہ اِن الفاظ پرختم ہوتا ہے کہ رہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کارروائی ان زیں وحثیوں سے لئے جنوں نے بے گنا ہوں سے خون سے اینے باتھ ریکے ہیں ، فداکا ایک سففاذ عمر ہے اور اس سے آئندہ خزیزی رک جائے گی ،، اس کے بعد ورری کی خلاصی اور السر کو فاسوش کردیت کے لئے ایک دسته نوج کانی تفای رامویل اب جنوب کیطرف بلٹا، و إن وليسفور من ويسابي سخت مقابله اور ويسابي مهيب قل عام ہوائے ماس کی نئی کامیابی سے وہ واٹر فرق میں پنج کیا ، اگر شر نے پامروی سے مقابلہ کیا دوہ بیاری سے فوج کی تقداد کم ہوگئی کے بیشکل کوئی افسرایسا وہاں ہوگا جو بیار بنوا ہو اور خود سیدسالار نمبی مضحل ہو گیا تھا۔ آخر

موسم کی طوفان خیزی نے ایسے کارک کے سرائی فرودگاہ

بالبشتم جزوستم

میں جانے پر مجبور کیا اور اس کا کام ناکمل رکبیا تام موسم سره مضطربانه حالت مين "كزراكيارلينث كل خيال ايني أبطرت ہونے کی طرف سے یوماً نیوماً کم ہوتا جاتا تھا اور اسسے جربدولی برہتی جاتی تھی ، پاریمنٹ کنے مطابع سے احتماب کو سخت کرکے اُسے روکنا چاہا اور جان کبرتن پر بے نتیجہ مقدمہ تا يم كرديا جس كا كي ماصل منوائديويك سے جازوں كى وست برد سے انگریزی تنجارت تباہ ہوری تھی ، اور اسکے جازات آ راین شاہ پرستوں کو تقویت دینے سے خیال سے اب کنیل میں آکر نظر انداز ہو گئے تھے۔ گر وین کی ستعدی سے ایک بیڑہ پھر تیار ہوگیا تھا اور اس کے مخلف حصے بربات برطانية ، بحيره دوم ، برليوانظ كو بيع جارب سقد سرنل بلیک جس نے ووران جنگ میں ٹائٹن کی مافعت میں بڑا نام پیدا کیا تھا ایک بیڑے کا امیرالجر مقرر ہوا اور اس نے ربویٹ کو آٹرلینڈ کے سامل سے ہنادیا اور بالآخر اسے ٹیکس یں محصور کریا لین اہل اسکاٹینٹے سے خطرات کے سامنے وین کی ہمت بھی بیت ہو گئی وہمن کے سائنے آرمند کی شکست کی خبر سکر نوجوان بادشاہ کی ۔ زبان چارس اور اسکاط سے یہ الفائل علے تھے کہ ود وہی جاکر مرنا چاہے دوسری مجبہ زندہ رہنا میرے سے باعث شرم ہے ، مین جب کرامول نے فتح پر فتح عاصل کرنا شروع کی تو آٹرلینڈ کی سم کیلرن سے اس کا جوش سرد پڑگیا ؛اس کے جنوبی مقبوضات یں

19.

بالبشتم حزونسم صرف جزیره جرزی اس کی وفاداری پرمتقل تفایجب آثرلیند سے اید منقطع ہوگئی تو اس بزیرے سے چاراس نے اسكائيند کے ساتھ پھر نامہ وبيام شروع كيا؛ اسميں ووبارہ اسوجه سے عافیر ہوگئی کہ انظروز نے یہ تجویز کی کہ جس کومت سے چاراس کفتگو کرہا تھا خود اس کومت ہی پر جمد کرنا چاشے ایکن موسم بھار میں مارکوٹس کی اکا می اور اس کے انتقال کے باعث چارس کو مجور موکر پرسٹرین من الله من الله تبول كراينا بيست؛ ان معاملات كى خبر باكر الكلتان مے اکابر بہت سراسیمہ ہو گئے ، کیونکہ اسکاٹلینڈ فوج تیار کرا تھا اور فیزیکس اگرچہ اہل اسکالینڈ کے انگلتان پر علم کرنے کی صورت میں انگلتان کی ممانظت کے لئے آمادہ تھا مر فود آ م برهكر اسكالميند پر على كنا نبين چا بها تفائيلس سلانت نے کرامویل کو آٹرلینڈ سے واپس طلب کیا ، گر اس پر اضطرا لهاری تنیں تھا اور اکس نے یہ دیجھ لیا تھا کہ انجی مغرب یں اپنے کام کے پوراکرنے کے لئے اس کے یاس وقت موجود ہے۔ یوسم سرا میں وہ مستعدی سے ساتھ ایک . نئی مهم تیار کرنے میں مشغول تھا ، اور انگلتان کو وہ اس وفت روانہ ہوا جب اس نے کلائل کو سخر کرلیا اور ہو اوٹیل کے ممع اہل ہڑلینڈ کو بوری طرح مندم کردیا۔ کرامویل کے وا فلہ کندن کے وقت ایک بہت بڑے مجمع نے زور شور سے ساتھ اس کا استقبال کیا ، اور مارس کے سوامل اسکاٹلینڈ پر اتر نے کے ایک مینے بد

بالبشتم جزونسم

انگریزی فوج شال سیطرف روانه جوگئ بعب وقت ایس فوج نے تُوثِيدٌ كو عبوركيا ہے اس ميں يندره ہزار سيابى تقے الكن كرامويل في آثرلينك مين جيب قل عام سي تقي أس س برطرف خون جِما گيا تقائب وه آعظ بريا تو تام كاب ویران ہو بچکا تھا اور اُسے اپنی رسد کے لئے صرف اس جولائی شاللہ بیرے یہ اعماد کرنا پڑا جو اکس سے برابر برابر سامل سے لکا ہوا یا را تھا۔ ڈیوٹرسل کی فوج کرامویل سے زیادہ تھی گرائس نے لانے سے انخار کردما اور ایڈنبرا اور کینتر کے خط پر مصبولی کے ساتھ جم گیا دا گریزی فوج جب اسک الشكر كا ، سے يكر كماكر يثلين زكى يها زيوں كى مرف بره ممي تو اسکاٹلینڈی فوج نے صرف یہ کیا کہ اپنا رخ بدل دیا، كرامويل اب مجراكر ونباركي طرف يلا اور سلى في اس شمر کی قرب کی یها ریوں پر اپنی فوج جاری اور کاکبنیاتھ یر قبعنہ کرسے سامل کی طرف سے انگریزی فوج کی بازگشت کا راسته بند کردیا کا سوقع ایبا تھا که اس پر ملاکرنا قریب قریب نامکن تھا ، اوہر کرامول کے سیابی بیاری و فاقد کشی میں مبتلا تھے ، اور وہ یہ عزم کر کیکا تھا کہ اپنی فوجوں کو جاز پر سوار کراوے۔ عمر اس اثنا میں شام کی تاریجی میں اس نے دیکا کہ اسکالمینڈ کی نشکر گاہ میں عمید حرکت پیدا ہو گئی ہے سل کے حزم و امتیاط پر واغلوں کا پوش فالب آگیا اور اس کی فواج بلندی سے پنچے

بالبشتم برنوسس اتر کر پھاڑی اور اس چھے کے ورمیان والی نشی زمین پر وائم ہوگئ جو اگریزی فوج کے سامنے واقع تھا۔ سل کے سوار بقیہ حصہ وزی سے بت آگے کل آئے ستھ وہ مسلح ہموار زمین پر پینے ہی تھے کہ کرانویل نے اپنی پوری فیج کے ساتھ ان پر حملہ کردیا سواروں نے جم کر مقابلہ کیا گر آخر ہٹ گئے اور پیادہ فوج جو اکن کی مدد کے لئے آرای تی اسے بھی ابتری میں ڈال دیا۔ کرامویل نے یہ دیکئر بآواز بلند کنا شروع کیا که دو یه لوگ بھاگے جارہ ہں ، میں یقین کے ساتھ کتا ہوں کہ وہ کھاگ رہے ہیں" جب کُرْ ساف ہوکر آفتاب کلا تو کرامویل کی زبان سے بیہ باوتار الفاظ تخلے کہ رد خداے تعالی اینا عبوہ دکھاے اور ائس سے وشمن تباہ ہوں ، جس طرح کر چھٹ کرصان ہوتی ہے اسیفرے خدا اُن لوگوں کو نتشر کر دیکا ،، آیک گھنٹے کے اندر اندر کا ل فتح حاصل ہوگئی اور اسکاٹلینڈ کی فوج نے ہزیئت اٹھا ٹی اک کے دس ہزار آدی قید ہو گئے اور تام سامان اور توپی گرفتار ہو گئیں ای نخالف کی جانب تین ہزار قل ہوے اور فاتحول کا برائے نام ہی کچھ نقصان ہوا کی اس صورت سے اونبرا پنجا کہ وہ بافع ك سيدسالارتها ي حبك وبنارك اثر فرراً بي براهم كي سلمنتول کے انداز سے محسوس ہونے لگا۔ الین نے سلطنت جموریہ سے تیم کرنے یں اللت کی اور الینڈ نے اس سے اتحاد

إبيستم جزوسس

کی خاہش ظاہر کی کی لیکن کرامویل کو خود ولمی کی روز افزوں بددل کی تنویش لاحق تھی ؛ آٹرٹن نے عام معانی کا جو مطالبہ کیا تھا ، اور پاریمنٹ کی برطرنی کا جو سودہ والون بیش تھا سب معتق تھے ، فوج نے عدالتوں کی جس اصلاح پر زور دیا تھا وہ دارالعوام کے قانون پیشے ارکان کے مزائم ہونے سے ن مِن سكا مرامويل في ونبار سن كلما تما كد مظلومول كي دادرسی کرو ، قیدیوں کی آہ وزاری کو سنو ، ہر چیئے کی نزلیق کی اصلاح کرو ، اگر کوئی شخص ایسا ہو جو بہت سے لوگوں کو مفلس کر کے چند آوریوں کو دولتمند بنانا چاہتا ہو تو وہ دولت عاسه میں شریک ہونے کی اہلیت سیں رکھتا ، لیکن وارانعوام اس محرین تھا کہ کوئی بت بڑی سیاسی کامیا بی طاعل کرکے عام راے کو اپنے تیام کا موید بنائے۔ اس نے خفید طور پر یہ عمیب وعزیب تجویز منظور کی کہ المینڈ انگلتان و بالیند کے ورمیان اتحاد قائم کردے۔ کرامویل کی فتح کا فائدہ اٹھا کر ائس نے اولیور سنٹ جان کو ایک عالی شان سفارت کی سرکردگ میں ہیگ کو روانہ کر دیا ؟ ا ہل الینٹے کے اتفاق یا ہی اور عمد ناسہ تجارتی کی جو تجویز پیش کی تھی کرا ہویل اسے مسترد کر حیکا تھا کہ انس سے بعد ہی اسے معلوم ہوا کہ خود انگلتان کی طرث سے اتحاد کی تجویز پیش موی ہے۔ گر اب اس تج یز سے غود آبل بالیند نے نورا ہی اکار کردیا کسفرا عضے میں

بانبشهم جروسه تاريخ الكُشنا ن حشر سوم . م ٢٩٠ بحرے ہوے پارلینٹ میں واپس آئے اور النول نے اسکا کلیند کی صورت معا الت کو اس ناکا ی کیوجه قراردی ميونكر فيارس وبال ايك نئي مهم كي تياري كرربا تعاواني تنالی مملت میں آنے کے وقت سے چارتس کو بےوریے وتتّوں کا سامنا ہورہا تھا ، اُس نے عبد ومیثا ق سے اتفاق کرایا تھا ، وہ یاوریوں سے وغط اور اُک کی لعنت الاست كو سنتا تقا، اس سے ایک اعلان پر دستفط لئے گئے سقے جس میں اکس نے اپنے باپ کے مظالم اور اپنی ماں ى بت پرستى كا اعتراف كيا تفاؤيه لؤجران بادشاه اگريه نهایت سخت ول اور بے شرم تھا، گر اس اعلان پر رسخط سرنے سے کیے دیر سے لئے اوہ بھی رک گیا۔اس نے جلاکر كها كه رواس كا غذير وستخط كرنے كے بعد ميں پيراين ال کو کیا منے دکھاؤں گا ؟ گر آخر اس نے وستخط کردئے کیکن اس وقت یک بمی وه محض نام کا باشاره تھا۔ مجس سلطنت و فوج سے اسے کوئی تعلق نہ تھا، اس کے روستوں کو ملک کی کومت یا جنگ میں وض نہیں تھا ؟ لیکن و نبار کی نتح سے اسے فوراً ہی آزادی ملکئی۔ كرامول في اس في ك بعد كلها نقا كه مجيد يقين ع ك ود اب بادشاه خود اين قوت بازو سے كام كاك سلق کی ہزیت سے ارگائل اور اس کے تنگ خیال پر سبترین تبسی کو زوال ہو گیا ، وہ ڈیوک ہملٹن ج پرسٹن

790

بالجشتم جزومسه

مِن مُرْتَار ہوگیا تھا اس کا بھائی اور جانشین پھر باوشاہ پرستوں کو نشکر گاہ میں نے آیا۔ اور چارتس نے مجس سلفنت یں شریک ہونے اور اسکون یں تاجیوشی کے لئے امرار کیا ایکرانویل آرنبرا پر حاوی ہوگیا تھا گر اسٹر لنگ پر حله کرنے میں ناکام رہا اس سے وہ جاڑے اور تهام موسم بهار میں اس انتظار میں پڑا رہاؤاوہر اس کی نخالف قوم کی فوج آپس کے جھکردوں سے ابتر ہورہی تهی ، اور ٔ زیاده سخت ایل سیاق ، قدیم شاه پرستول کی نوج یں واپس آ جانے سے رخے و مضا کے ساتھ شاہی فی سے الگ ہوتے جاتے تھے ؛ موسم گرا میں پیرسلسلہ جنگ شروع ہوا اور سل نے پھر وہی محفوظ مقامات پر قابض ہونے کا طریقہ اختیار کیا ۔ کرامویل نے دیکا کہ وہ اہل اسکاٹلینڈ کے اسٹرلنگ کی نشکر گاہ پر علہ منیں کرسکتا اس سے اس نے جوب کی سرک کو بالکل کھلا چموڑ دیا اور خود صوبه فانت مين علا گيا-يه جال كارگر نابت جد أن اور سلی سے مشوروں سے برخلاف جاراس ، انگلستان پر عله کرنے پر آمادہ ہوگیا ، اور سبت جلد پدری سرعت کے ساتھ لیکا شائر کے اندر سے عزرکر سیورں پر بڑ و عیا۔ انگریزی سوار لیمبرٹ کی ماتحتی میں اس کے عقب عل گے ہوے سے ، اور انگریزی بیا دہ سیاہ یارک اور کونٹری سے ہوکر بزووی تام لندن کی شاہ راہ کے بند کرنے

بالبشتم جرنوسسم

کے لئے بڑہ رحی علی کیاریمنٹ سے پرغضب خون کا کرانویل نے یہ جواب ویا کہ وہ جاں کک ہماری سجد میں میا ہم ف اچھا ہی کیا ، ہم یہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت اس سُعامے كالمجيه فيصله لنوا تو دونرا موسم سرا بهي جنَّك مين گزارنا يُرْيُكًا" كونٹرى بيں اسے چارتس كاموقع كا حال معلوم ہوا، اور ودرسط وہ ایوشم کی طرف سے بچر کھاتا ہوا وورسٹر پر جاپڑا،جہاں شاہ اسکالینڈ خیمہ زن تھا اس نے اپنی آوہی فوج کو وریا کے یار اتار کر شہر سے دونوں طرف سے حملہ کردیا، یہ علہ فتح ڈنبار کی ساگرہ کے روز ہوا تھا کرامولی بانتہا وج سے اگلے حصد کا رہبر بنا اور اس نے سب سے پیلے وشمن کی زمین پر قدم رکھا؛ چاراس جب عر جا کے منار سے اترکر مشرقی حصہ فوج میں آک شال ہوا تو کالول علت سے ساتھ وریائے سیورن سے بار ہوگیا اور بہت جد آتشازی کے اندر سے گزر گیا کرانویل نے یا ریمنٹ یں کہا کہ وو چار پانچ گفتے تک یہ جبگ ایسی سخت ہوی کہ میں نے ایسی سخت جنگ کبھی سنیں ویکھی تھی " اہل اسكالليند إر جانے كے بعد شريل محس علي بناه سے وعدہ پر ہی اہنوں نے عولیاں برسانا بند نہ کیں۔ جب اچھی لحرح ات ہوگئ اس وقت یہ جبک نعتم ہو ی عامین کا نقصا ن

سب معول برائے نام ہوا تھا'، مفتوعین کے چھ ہزار آری کام آے اور ان کا تام سامان اور توپ ظانہ

796

بالجشتم بزؤنسه

ضایع ہوگیا <sup>یونس</sup>ی ہی قیدیوں میں داخل تھا۔ چاراس میلان جبک سے بھاگ نخل ، اور مبینوں کی بادیہ پیلی ٹی کے بعد فرانس پہنجا۔

كرامويل في سنبيدكي ك ساته يارلينك سے كما كم جلك اليندُ لاجب باوشاہ مرکا ہے اور اس کے بیٹے کو شکست ہوجیکی ہے یں اسے طروری جتا ہوں کہ ایک معقول بندوبست ہو جائے ، لیکن جنگ تینریی کے بعد جو انتظام تجویز ہوا تھا، جنگ وورسٹر کے بعد بھی اس کا کمیں پتہ سنیں تھا۔موجورہ یار بینٹ کی برطرنی کے مسودہ کی منظوری پر کرامویل نے بذات خاص زور ویا - بھر بھی ائس کی منظوری حرف دو لالوں کی زیادتی سے ہوی۔ اور یہ کامیابی بھی اس قرار واو کی وجہ سے ہوئی کہ موجورہ پارلینٹ کی میعاد تین برس اور برْ إ ربيِّيْ - اندروني معاملات بالكل معطل ہو گئے ستھے۔ یاریمنٹ نے قانونی و نمبی اصلاحات وغیرہ کے لئے کیٹیاں مقرر کیں گر علا کیے نیس ہوا، جنگ کی ابتری سے جو كيْرالتعداد كام بارلينت كي ياس جمع جو كف تها النول في ا سے پریشان کرویا تھا، جائداد اور الاک کی ضبلیاں، عارض قبضے ، مکلی و نوجی عدوں کے تقررات ، عرض سلطنت کا تمام نظم و نسق، پاریمنٹ کو کرنا پڑا تھا۔ایسے وقت بھی آئے جب پالیمنٹ کو یہ کم دینا پڑا کہ کئی کئی ہفتے تک ذاتی امور نہ بیش ہوں تاکہ امور عامہ کی کارروائی کچھ آسے بڑہ سکے۔اس طریق عل سے جس بدنای کا پیدا ہونا لازی

791

إبتشتم بروسس

تما، آن سے اس ابتری و پریشانی میں اور اضافہ ہوگیا تما یارلینٹ کے ارکان پرتغلب و رشوت ستانی کے الزامات کی بعرمار ہورہی تھی ، اور <del>بیسارگ</del> کے سے بعض ہوگوں پر واقعی یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کو اپنے ذاتی نفع کے لئے استعال کیا ہے۔جیسا فوج کا خیال تھا، اس کا ایک ہی علاج تھا کہ قدیم پارلیمنٹ سے اس بقیہ صے کے بجائے ایک جدید و کا مل پالیمنٹ قائم کی جائے، ليكن ياريمنك خود اس كارروائي كو روكنا چاېتى التى ـ وين نے اس میں ایک نئی ستعدی پیدا کردی تھی۔اس نے پایٹنٹیک تانون معانی عام کو بندرہ مرتبہ راے لینے کے بعد منظور متعدی ایک علم علمی دینی تمام ارکان مشیمید ایل علمی دینی تمام ارکان دارالعوام کی کیٹی ) قانون کی اصلاح پر عور کرنے کے لئے مقرر ہو ی-اسکا تلینڈ کے ساتھ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش پر بست زور دیا گیا ۔ آٹھ انگریزی کشنروں نے اسکا لینڈ ے مربی سے وقصبات سے قائم مقاموں کی ایک عارض ملب، آؤنبرا میں سنقد کی اور با وجود سخت مخالفت کے اس تجویز مے موافق رائے طاصل کر لیذاس اتحاد کو قانونی شکل میں لانے کے لئے ایک مسودہ قانون پیش کیا گیا اور دوسری یا رہنٹ یں اسکاملینڈ کے قائم مقام بھی شامل کئے گئے لیکن وین کے صول اغراض کے لئے یہ مزور ی تھاکہ محض پاریمنٹ کی مستعدی ہی کا اظہار سنو بکلہ فوج کے

دیا اور شرامی کو واپس بلالینے کا وعدہ کرلیا گر اس گفت و شؤد کے ہر قدم پر انگریزوں سے مطالبات بڑتے جاتے ہوئی۔فوج کی برار فی جائے ناگزیر ہوگئی۔فوج کی برار فی کے لئے طرز کے لئے مسودہ قانون پیش ہوا گر پارلیمنٹ کے نئے طرز عل کے سنے طرز عل کے سنے طرز عل کے سنے فوج کو اس انتباہ کی حزورت نہتی۔

بالبشتم حربوسم یہ خلاہر تھا کہ جس وقت پالیمنٹ نے خود اپنی برطرنی کا قانون منظور کیا تھا ، اُس نے نئی یالیمنٹ کے اتباع کیلئے سوئ بخویز سی ترار دی تی - بالیند سے ساتھ اعلان جنگ بہوتے ہی ، فرج نے فاموشی کی اس روش کو ترک کردیا جو اس نے دولت عامہ کے متروع ہونے کے وتت سے افتیار کر رکمی تھی اور عرف کلیا وسلطنت کی ٔ اصلاح ہی کی درخواست کنیں کی بلکہ سے بھی درخواست کی کہ وارالعوام صاف الفاط ميں يہ اعلان كرد \_ كر وہ جلد اينا کام ختم طرد گا۔ اس درخواست سے بجور ہوکہ دارالعوام نے ایک دد جدید مجلس نیابتی " کے مسودہ قانون پر بحث کی گر اس تجت کے دوران میں موبودہ ارکان نے اپنا یہ عزم بھی ظاہر کردیا کہ وہ بینر انتخاب کے آئندہ پارلینٹ یں شامل رہیں گے۔اس دعوی سے افسران فوج کبیدہ ہو گئے اور اننوں نے بے دریے مشورے کرکے یہ مطالبہ كياكة وارالعوام فوراً برطرف كرديا جائے - وارالعوام بى اسى ہی ہٹ کے ساتھ اس سے انخار کرتا رہا۔ کرامویل نے آن پرتنبیہ انفاظ میں فوج سے مطالبہ کی تائید کی کہ الله فوج موج وہ یارلمنٹ کے ارکان سے منفر ہوتی جارہی ہے ، کاش اُس کے ایسا کرنے کے وجوہ استدر توی نہ ہوتے " اُس نے کما کہ "اس بدولی کے لئے صح وجہ

موجود ہے۔ مکانات و اراضی کے حاصل کرنے میں ارکان

بالجيشتم بزنوسس

جیسی غود عرضانہ مرص سے کام نے رہے ہیں ،ان میں ے اکثر جس تیم کی نفرت انگیز ازیدگی بسر کرتے ہیں، جوں کی علیت یں آن سے جو طرفداریاں ظاہر ہوتی ہی، ذاتی اغراض کے لئے عدالت کی معولی کاررواٹیوں میں جلج وفل ویا جاتا ہے ، قانون کی اصلاح میں جو اخیر ہورہی ہے اور سب سے بڑ کر یہ کہ وہ اسپنے کو دائی رکن بنانے کے جو خیالات کلهر کررہے ہیں ، یہ سب امور باعث نفر**ت** و بدولی ہورہے ہیں اس نے اپنے ماوی خیال کو پیش نظر رکھ کر یہ جی کدیا کہ ۱۰ اس قسم کے ہوگوں سے کیا توقع ہوسکتی ہے کہ وہ توم کے معالات کا بدوبست

كرين سنّے "

واتعات جنگ کے باعث کچھ ویوں کے لئے یہ نائک بالبنٹ مجھے موقع مل گیا۔ ایک خوفاک طوفان کی وجہ سے جزائر آرکنیز کے قریب وونوں بیرے ایک دوسرے پر حملہ کرتے کرتے ر صفحے۔ وی ربوش اور بلیک پھسم رودبار میں اگر ایک دورب کے مقابل ہوگئے اور ایک سخت جنگ کے بعد اللیند سکے جازات سنے رات کی حاریجی یں راہ فرار اختیار کی - کیین ك زوال كے بعد سے إليند كى بحرى قوت دنيا مي سبسے برهی ہوی تھی ، اور اس ابتدائی شکست سے فوج کا بوش مردنگی بست بڑ گھیا۔بیڑے کو قوی کرنے کے لئے بے انتا كومشتي كي منين اور آزموده كار شراسي بير ايرالجر مقربوا بالبثتتم جزئوسسم

وہ تہتر جنگی جازوں کو لئے ہوے رودبار میں نمودار ہوا۔ بلک بلیک سے جازوں کی تعداد اس سے نصف تھی گر بلیک نے فورآ ہی اعلان جنگ کو قبول کرایا اور یہ غیرماویانہ جگ شدت سے ساتھ رات تک جاری رہی۔رات سے وتت انگرنری جهازات بحال تباہ طمیز میں واپس اسٹے۔ طاب نے اینے ستول کے سرے پر ایک جھاڑو باند کر رودبار یں فاتحانه محشت لگانی، اپنے مورد عنایت بیڑہ کی اس شکست ے دارالعوام کا عوصلہ بیت ہوگیا - معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فريقوں ميں كيم اسجوتا ہوگيا تھا كيونكم نئى لجلس نيابتى كا مسودہ قانون پیر پیش ہوگی اور پارلینٹ نے یہ منظور کرلیا کہ وہ آیندہ نوبریں برطرف ہو جائے گی۔کرامولی نے اس سے عوض میں فوج کے گھا نے کے متعلق کچھ مخالفت نہیں گیا لین قسمت کے بدلنے سے دارالعوام کی ہمت پھر بر ملکی۔ بلیک کی برگرم کوششوں نے اُسے چندہی میننے کے اندر اندر ابس قابل بناویا که وه پیم سمندر میں روانه ہوجائے۔چارروز یک جمازات علیے جاتے تھے اور جنگ ہورہی تھی۔آخسہ انگریزوں کی نتح پر اس جنگ کا فاتمہ موا گر طرامی این زوری میں اللہ سیری قابلیت کے باعث اپنے زیر حفاظت مال و اسباب کے جدازات کو بیا نے گیا۔ دارالعوام نے فوراً ہی اپنی توت ے قائم رنگنے پر امرار شروع کردیا۔اس مرتبہ ابنوں نے مات ين النيس جا إ ك موجووه اراكين ننى بارلمنظين قائم راي

کی طرف نتقل ہنیں ہوسکتی '' کیس مشورہ اس نزلو کے ساتھ ووسری جیج کہ کے لئے طبق کی ہوی کہ اس درمیان میں کوئی تطبی کارروائی نہ کی جائے۔ گر مجلس جب دوبارہ بحمع ہوئی تو ایس کے سرگردہ اراکین غیرطافر ستھ اور اس سے اس فیر کی تقدیق ہوگئ کہ وین دارالتوام پر یہ زور دیرہا ہے کہ نئی مجلس نیا بتی کا قانون جد سے جلد منظور کریا جائے کہ کرامول غصے سے چلا اٹھا کہ اللہ معمولی ایکا نماری کے بھی فلاف ہے ک و انٹ ال سے نظار اس نے قرابین بردارول کی ایک جاعت اسپنے ساتھ لی ائس نے قرابین بردارول کی ایک جاعت اسپنے ساتھ لی

اور اک سے کیا کہ دارالعوام کے وروازے سک اسے ساتح

بالبستم بروسم

چیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا ؛ائس وقت وہ برایل معولی سفید لباس اور سفید اونی موزے پینے ہوے تھا-و میٹھا ہوا وین کے پرجوش ولائل کو سنتا رہا، اور اپنے قرب بیٹے ہوے سنیٹ جان سے کا کہ الایں اسوتت جس کام کے لئے آیا ہوں اس سے ول کو سخت صدیہ ہے "وہ کھے دیر اور فالوش رہا یمانتک کہ وین نے وارالعوام پر یہ زور ویا کہ وہ رسی صوالط کو ترک کرے اس مسودہ کو فورآ منطور کراے۔اس وقت کرامول نے بمرين سے كما كه ١١ اب وقت آگيا ہے ،، بيرين نے جواب دیا که ۱۱ انچی طرح سوینج ییجئے یہ نمایت ہی خطرناک کام ہے ۱۱س پر کرامویل اور پاؤ گھنٹے مک تقریریں ساكيا ـ آخر جب يه سوال جواكه « يه سووه قانون منظور ہوتا ہے // اسوقت وہ اٹھا اور اس نے خلاف معول زور کے ساتھ پاریمنٹ پر ناانسانی ، خود عرضی اور تاخیر کے برانے الزامات لگائے۔ اور آخر میں کیا کہ دد اب تمارا وقت آگیا ہے ، خدانے تہارا فائنہ کرویا " بہت سے ارکان عفے یں بھرے ہوے اعتراض کرنے کے لئے كراويل في المركز الويل في جواب ويا كر السب رہنے ديئے ایسی باتین بت ہو کی ہیں الا کرے کے وسط یں جاکر ائس نے اپنی ٹوپی سریر رکھی ہوریہ الفاظ اس کے زبان سے کا فاتمہ

ياب شتم جرزوست وارنخ الخلستان حديوم r. 0 کئے ویتا ہوں نیا ایس سے بعد جد شور و غل مجا اس میں كرانول كو يه كت جوب ساكيا كه" تمارا اب ذرا دیر کے لئے بھی یہاں بیٹھنا مناسب منیں ہے ، تم اپنے سے بہتر آدبیوں کے لئے جگہ خالی کرو۔ تم نوگ الب پالیمنٹ ہی نئیں رہے " اُس کے اشارے پرتیں سابی قرابینیں نے ہوے اندر آ گئے اور پیاس ارکان ہو وہان موبود تھے سب وروازے پر جمع ہو گئے۔ونورتھ جب راسول کے پاس سے ہور گزرا تو کراس لے اکبیر بیست کا آوازہ کیا ، ارکن پر اس سے بھی سخت طنز کی اورین آخر کک پیون رہا۔ اس نے کرامویل سے کیا کہ تمارا یہ کام ش وعزت کے باکل ظان ہے" كرامويل أس كي يألبازي سے سخت افروختہ تھا اس ف بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا کہ <sup>44</sup> افاہ! <del>سرسسیری دین</del>اگر آپ چاہتے تو یہ جو کھ ہوا ، نہ ہوتا ، گر آپ تو ایک بازیگر میں ، راست بازی کا آپ یں نام کے نیں ہے، فدا مجھے سہیری وین سے یناہ یں رسمے ،، صدر دارالوام نے این جگر سے ہٹنے سے انخار کردیا ، اس پر ہیرلین نے کیا کہ " میں آپ کی مدد کرکے آپ کو مینیے اتا سے دیتا ہوں ، کرامویل نے صدر کے عصا کو بیزید سے

اٹھاکر کما کہ فیڈ اس بازی کو یس کیا کروں گا۔ اُسے بھی لیتے جاؤیہ آخرکاردارالعوام کا وروازہ معض کردیا گیا اور بالجشتم جزوستم یالمنٹ سے منتشر ہونے سے چند گھنٹے بعد اس کی کاکن کمیٹی مینی مجلس سلطنت بھی منتشر کر دی گئے۔ کرامویل نے خود ارکان مبس کو بلاکر ک که و د الگ ہو جائیں۔صدر کلس جان برادُشا نے جواب دیا کہ ۱۱ ہم س کیے ہیں کہ آپ نے آج صح وارالوام یں کیا کیا ہے اور چند گھنٹوں سے اندر تام انگلستان اسے سن لیگا ، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یا رہمنٹ بند ہوگئ تو آپ غلطی میں ہیں ، یقین رکھے کہ خور یاریمنٹ کے سوا دنیا میں کوئی اور طاقت ایسی نیں ہے جو اسے برطرف کردے ا



## 144. --- 1404

اسناو۔ بن کابون کا مابق میں ذکر ہو چکا ہے ان میں اکثر اس برو کے نئے بھی کارآمہ ہیں گر اس دور کی اس تابی کینیت کرامولی کی ان یادگار زانہ تقریروں سے واضح ہوتی ہے جہیں کارلائل نے کرامولی کے شخطوں اور تقریروں "کی بلد فالت میں جمع کیا ہے ' تحرلو کے جموعہ مرکاری کافذات سے مستند تحریروں کا ایک بڑا ذفیرہ ہیا ہو جانا ہے۔ پروکھر (محافظ سلطنت) کی دُورری پالیمنٹ کی بابت برٹن کا روزنامچہ موجود پروکھر (محافظ سلطنت) کی دُورری پالیمنٹ کی بابت برٹن کا روزنامچہ موجود ہے وجعت شاہی کے متعلق ایم ۔ گیزو کی تصنیف رجرڈ کرامولی وجعت شاہی کے متعلق ایم ۔ گیزو کی تصنیف رجرڈ کرامولی وجعت شاہی کے متعلق ایم ۔ گیزو کی تصنیف وجود کیرندن کا تفسیل شاہی " ( Richard Cromwell & میں سائح عری ' اور خود کیرندن کا تفسیل وستند ذاتی بیان سب کار آمہ ایس ۔ )

پارلینٹ اور مجلس شاہی کے منتشر ہو جانے کے بعد پیورٹینوں کی منتسن میں کوئی حکومت باقی نہیں رہی تھی کیونکہ ہر عبدہ دار عارض محلیل کمکی

کے افتیار کا اسی جاعت کے ساتھ خاتمہ ہو گیا جس نے اسے افتیلا دئے تھے گر کرامول نے بہ حیثیت سپددار افظم اپنا یہ فرض سجھا کہ من مامہ کا قائم رکھنا اس پر لازم ہے۔ تاہم انصاف کی ابت یہ سب کہ فوج یا اس کے سید سالار کے کی فعل سے یہ نہیں نابت ہو سکتا ک<sub>ے ا</sub>نہیں کس منتم کی نومی خود ختارانہ حکومت <sub>ت</sub>قائم كرنے كا خيال تھا بكه حقيقت يہ ہے كہ وہ اپنے فعل كو كسى نوع سے کوئی انقلالی کام نہیں سمجتے تھے۔بیشک اِن کی کارروائی ضابط کے رو سے ضمیح نہیں قرار دیجا سکتی تھی گرد دولتِ عامی کے قائم ہونے کے بعد سے اِس وقت کک انہوں نے جو کھے کیا تھا اس کا اصل یہی تھا کہ ملک کے حقوق نیابت و حکومت انتیاری سے کام بیا جائے۔رائے عامہ بھی صاف طور پر فوج کے اس مطالبہ کے موافق تھی کہ قائمقابانِ ملک کی ایک کمل و موثر جاعت قائم کیجائے ' اور اس تحویز کے سب خلاف تعے کہ یارلینٹ سابق کے ابقی ارکان نصف انگلستان کو اس کے حق انتخاب سے محروم کر دیں۔یس جب اس غلط کاری کے روکنے کا کوئی اور ذریعہ باقی نہیں رہا اِس وقت سیابیوں نے یہ كياك إن خطاكارون كو ايوان ياليمنت سے نكال ويا يحرامول نے جب ارکان کو ایوان وارانعوام سے اہر انکالا ہے اِس وقت اِس نے یہ کہا تھا کہ تمباری ہی وج سے مجبور ہو کر میں نے یہ کام کیا ہے' درندیں نے شب و روز خدا سے وماکی ہے کہ تجف یہ کام ینے کے بجائے میں موت عطا کرے اِس کارروائی

سے ارکانِ دارالعوام پر زیادتی ضرور ہوئی گر اس سے ایک ایسی كارروائى كا روكنا مقصور تهاجس في كل فوم كے أميني حقوق تلف ہو جاتے تھے۔ تی یہ نے کہ معالمات عامہ کی حالتِ موجودہ سے ''لک کے ہر گوشے میں نوگ دل برداشتہ ہوگئے تھے'' اور ارکان کے اخراج پر عام طانیت نے مہر تصدیق نگادی تھی۔ برسوں بعد محافظ سلطنت " نے یہ کہا تھا کہ ان کے خارج کئے جانے یر ایک گتے تک کو بھونگتے نہیں سنا ایک اندیشہ یہ یبدا ہو گیا تھا کہ مبادا اور جگہ بھی زور شمشیر کا استعال اسی طرح یر کیا جائے گر افسروں کے ایک اعلان سے یہ اندلیشہ ایک بڑی مدیک رفع ہو گیا۔اس اعلان میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ' انہیں نوو یہ فکر ہے کہ ایک دن کے لئے بھی اختیارات کو اینے اچھ یں نہ رکھیں اُن اختیارات کو فوی اثر میں آسنے دیں" اِس کے ساتھ ہی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ"مسلمہ قابلیت و ریانت کے لوگوں کی ایک حکومت مرتب کیائیگی" اور ایک عارضی مجلس سلطنت کی امزدگی سے ایک حدثک اس وعدے کو پورا بھی کیا گیا۔اِس مجلس میں آٹھ فوی ادر چار مکی اعلیٰ عہدہ دار شامِل تعے اور کرا تولی ان کا صدر تھا۔وین سے بھی اس یں ٹرکت کے لئے کہا گیا گر اِس نے قبول نہ کیا۔ یہ صاف ظاہر تفاكه اس قسم كي جاعت كا يبلا كام يه بونا جائي تفاكه وه ایک نئی یارسینٹ طلب کرے اور اپنی اانت اس کے سپرو كروك ليكن بإر ليمنت كي اصلاح كے متعلق جو مسوور قانون

تايخ الكلستان مصدسوم

بیش تھا وہ بالیمنٹ کے اخراج سے ساتھ باطل ہوگیا،اور مجیس کرانی تقییم علقهات سے موافق بالمینٹ کا طلب کرنا کیسندنہیں کرتی تھی گمرا سکے ساته می وه اس سے بحی محجکتی تھی کہ وہ خود اپنے افتیار سے ایسے مم اصولی تغیر کی دمد داری اینے سر سیلے اس وشواری کی دجہ سے مصورت اختیا ر كُنُّ كُنُ لَ نظام الطنت كى تجديد كميك أيك عاضى مجلس كمكى طلب كيجا في كراسول ن كمئ برس بعد الل بدبخت مجلس کا قصه نهایت دکنشین صفای محساتھ یول بیان کیا تھا کہ ایس اپنی کمزوری و بیوتوفی کا ایک قصب سنایا ہوں اور یہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ میری ہی سادہ لوی کا تیجہ تھا۔ اس وقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو لوگ ہارے ہم رائے ہیں اور لڑائیوں میں ساتھ لڑنے کی وج سے سب يكول بن وه باليقين معالمات كوصيح طور ير سجينيك اور حب خوامش کام کریگے تام لوگ وٹوق کے ساتھ یہی سمجھتے سمجے اور میرا بھی یں نیال تھا امر الزام سب سے زیادہ مجھی پر ہے" مجلس سلطنت نے جاءتی کلیساؤں کی بنائی ہوئی فہرت سے جین کر ایک سو چہیں' وفادار' خداترس کے طمع " لوگوں کا اتخاب کیا تھا ان میں زیادہ تر ایشلی کویر کے مانند اعلیٰ خاندان و صاحب جائیداد انتخاص تھے۔ اور ابل قصبات کا تناسب وہی تھا جو سابقہ پالیمنٹوں میں تھا اِن برونزالین اب قصبات میں ایک تاجر عرم بریز گاؤ بربوز نای تھا اس کے جولائی سافالی ام سے لوگوں نے مزاماً اس جامت کا ام مجی بربونز یارلیمنٹ رکھدیا گر جن حالات میں اس پارلینٹ کے ارکمان کا اتخاب ہوا تھا ان کا اثر ان کی طبیعتوں پر بہت مبرا پڑا۔ان کے اجستاع سکا

بآبخ النكلستان مصدسوم

بالبشتم عزدتم

خیر مقدم کرتے ہوئے کرامول کک اپنی فصیح البیانی کے زوریں عجب جوش میں آگیا تھا اس نے کہا ک<sup>ور</sup> قوم کو یقسین کر لینا چاہئے کہ<sup>ا</sup> جس طرح خدا ترس لوگوں نے الر کر انہیں شاہی علای سے نجات ولائی ہے اسی طرح اب یہ ضلاترس شخاص خوف خدا کے ساتھ ان پر حکومت کرنگے۔تم لوگ اپنے طلب کئے جانے پر شکر گزار ہو کیونکہ یہ طلب خدا کی جانب سے ہے۔ورحقیقت یہ جیرت الکیز امرے اور پہلے سے اس کی کوئی تجویز نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اس سے قبل کوئی اعلی طاقت ایسی نہیں ہوئی ہے جو اس ورجه خذا کی ماننے والی ہو اور جسے خود خدا اِس ورجبہ دوست رکھتا ہو" مجلس نے اپنی عارضی کارروائیوں میں ایسس سے بھی زیادہ بوشس کا اظہار کیا کر امویل اور مجلس سلطنت نے اینے اختیارات اسے تعویش کر دئے بتھے اور اِس کئے مل میں یہی ایک اعلی طاقت ہوگئی تھی۔ لیکن جس مکم کے ذرایئر سے یہ عاضی محلس ملکی طلب کی گئی تھی اِس میں یہ تمرط لگادی گئی تھی کہ وہ یندرہ ماہ کے اندر اینے اختیارات ایک ۔ ووسری مجلس کو سیرد کر رنگی جو اس کی مرایات کے موافق نتخب كبوئى بودر حقيقت إس مجس كاكام ايك ايس نظام كا مرتب کرنا تھا جس سے حقیقی تومی بنیاد پر ایک یارلیمنٹ کے گئے راکستہ صاف ہو جا ئے۔لیکن اس عارضی مجلس نے اپنے فرض کے نہایت وسیع معنی گئے اور ولیرانہ تمام نظام سلطنت کی اصلاح کا کام نمروع کر وا کلیسا اور توم کی ضروریات پر غور کرنے

كانج الككشان مصدسوم

بالبشتم عزودتم کے لئے کیٹیاں مقرر ہوگئیں۔ کفایت شعاری و ویانت واری کا جو خیال اس مجلس پر غالب تھا اس کا اظہار اِس طرح ہوا کہ سرکاری عمال پر جو کشیر رقم صرف ہو رہی تھی اور محصولوں میں جو غیر مساوات جاری تھی انکی اصلاح کیگئی۔ اِس نے حیرت مطرط ض کے انگیز قوت کے ساتھ بہت سی الیسی اصلاحول کا کام شروع كر دياً جن كے لئے الكلتان كو زانه طال تك انظار كرنا يرا ت " لا الله إلىنت" كورث آن جنرى (عالت حق رى) يس جہاں میں ہزار مقدات غیر منفصل پڑے مہوئے تھے) کسی قسم کی اصلاح کرنے سے گریز کرتی رہی تھی مگر اس مجلس عارضی نے اس کی بھی موقونی کی تجویز کر دی۔ لانگ پارلیمنٹ کے زانے ہیں به سر کردگی مشتهیلی ایک کام یه شروع موا تحاک تام قوانین کو ایک طابطے کی صورت میں مرتب کر دیا جائے' اس کالم سے انجام کو پہنچا نے پر اب پھر زور ِ دیا گیا۔قانون بیشہ طبقہ الیک ولیرانہ کارروائیوں سے متوش ہو گیا اور اس تو حشس میں یا و رسی بھی اِس کے ساتھ ترکی ہو گئے کیونکہ یادریوں کو یہ اندایشہ تھا کہ دائرہ نہبی سے فارج تناویوں کے تسلیم کئے جانے اور عشر

کے بجائے بینی مضی کے موافق چندہ دینے کی تجوز سے ان کی دولت و تروت آفت میں بڑ جائیگی-صاحب جائداد اشخاس تعبی اِس تجویز کے نخالف ہو گئے کہ تقررات کے اختیارات طقعم نریس کے باہر والے توگوں سے نگال کئے جامیں مجلس عارض

اس کی موید تھی گرزمیندارول کا گروہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ آئیندہ کی

سواس

بابثنتم جزو ورهم ضبطی کا پیش خیمه ہے۔ اس مجلس پر جسے طنزاً بیر بونز بالمنٹ كما جانا تهاكيه الزام لكايا تهاكه وه اس فكريس ب كم جانداد کلیسا اور تانوں کو بالکل برباد کر دے علوم سے اسے وشمنی سے اسے وشمنی سے اس کی سے اس کی سے اس کی كارروائيون كم متعلق جو عام بيميني بيدا ہو گئي تھي كرامول ھي اس میں خریک تھا۔ کرامول سکی طبیعت مدروں کی سی نہیں بلکہ نتظموں کی سک تھی کو خیالات کا بندہ نہیں تھا کپیش بین کی ہیں میں کمی تھی کا مات برستی کا مادہ موجود تھا اور سب سے بربکر یہ کہ وہ کچھ کر گزرنے والا شخصِ تھا۔وہ کلیسا اور سلطنت میں اصلاح کی ضرورت کو تسلیم کرا تھا گر حس تسم کے انقسالی خیالات اِس وقت ہوا میں گونج رہے تھے اِن سے اسے مطلق ہمدردی نہیں تھی۔وہ ایک ایسا انتظام چاہتا تھا جس سے تا صر اسکان تدیم صورت معالمات میں ابتری نہ بیدا ہو۔ جنگ کے شور وشفس لیں آگر بادشاہت سوخ کر دیکنی تھی تو طویل البد یارلینٹ کے تجربے نے یہ خیال مجی اس کے ول میں جا وہا تھا کہ ملی آزادی کی سنسرط لازی ہے کہ مجلس دضع قانون کے علاوہ ایک عالمانہ قوت قائم کیجائے۔اِس نے این الوارکے رور ف آزادی ضمی کوفتیاب کردیا خفااورده اسکے قائم رکھنے کا أبرجوش حامى عقاء مكراتبك اسكى الفي لائي كدايك باضا بط كليسام وناجا بي كليسا كانتظامى طلق مولے حاسميل ورعشركويا دريول كى تخوامول ميں صوف كرنا جاسم امورمعا شرت میں اس کا سب لمان بالکل وہی تھا جو اس کے

باب شتم حسنرودهم

سطیقے کے اور لوگوں کا تھا۔اس نے بعد کی اکسی ياريمنك مين يدكها تحاكة مين نسلاً ايك جننلمين (تريف خاندان) ننخص ببوں اور میرا نیال ہے کہ امرا نشرفا اور متوسط الحال اتنخاص کا جو معاشرتی نظام قدیم سے قائم کے دہ توم کے سنّے مفید اور بہت ہی مفید سینے استعاس اصول مساوا قریسے نفرت تھی جو سب کو برابر کر دینا جا ہنا تھا۔وہ دلجیب سادگی کے ساتھ یہ پوچھتا ہے کراد اِس کا ختا کیا ہے و نہی کہ کاشتگار دولت و ٹروت میں زمیندار کے تہم رتبہ ہو جا گے لیکن میرا خیال برے کہ اگر ایسا ہوا تھی ٹھ یہ صورت زمارہ ونون مک قائم نہ رہیں ہو لوگ اس اُصول کے حامی ہیں' جب خور ان کی باری آئے گی تو وی سب سے زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ جا کداد و اغراض مخصوصہ کی تعریفیں کرنے لگیں

یس مجلس عارضی کی یہ خیالی اصلاحات کرامویں جیسے نظام الطنت كاردال تنحس كے لئے استقدر خلاف طبیعت تحمیل جسقدر وہ ان اہل قانون اور یاوریوں کے ناگوار خاطرتہیں جو ان اصلاحات كا نشاء بن بوئ شف كرامول كا قول تفاكه ١٠إن لوكون کے واوں یں اس کے سوا کھے نہیں تھا کہ سب کاموں کوائٹ رو '' لیکن خود مجلس کے اندرونی منافشات کے باعث اسے اس پریشانی سے نجات مگئی۔جس دن عشر کے منلاف فیصلہ ہواہے" اس کے دُوسرے روز پرانے خیال کے ارکان نے

باستتتم جسيذو دهم

اجانک ایک تجویز یه منظور کرادی که دای پارمینٹ جس طرح سے مرتب ہوئی ہے اس کے لواظ سے اب اس کا زائدنشست کرنا وولتِ عامہ کے مفاد کے خلاف ہے اور مناسب یہ کیے کہ سبیددار انظم سے جو اختیارات ہمیں عاصل ہوئے تھے ہم اسے واپیں سر دیں عصد نے ارکان کی کنارہ کشی کی منظوری تحرامول کے حوالہ کر دی اور اس کارروائی پر جب دوبارہ رائے لی تنی تو اکثر ارکان نے اس کی تائید کرسے اسے متحکم کر دیا۔ س تجلس عارضی کی برطرفی کے بعد معالمات نے پھر وہی اصورت اختیار کرلی جو تلس کے تیام کے قبل تھی اور یہ عام تشولیٹ برستور تائم رہی کہ تلوار کی حکومت کے بجائے کس تسب کی تانونی عومت تأثم كرنا جائے مملس عارض نے اپنے ووران تیام میں ایک بنی مجاس سلطنت نامزو کی تھی۔ اس جاعت نے نوراً اہیٰ 'توقیع حکومت'' یا دستوالعل کے نام سے ایک قابل یادگار نظام سلطنت مرتب کیا جسے افسروں کی مجلس نے جی قبول كر ليا فرورت نے انہيں مجبور كر وا تھا كہ جس كام سے وہ یلے جمعیکتے تھے اب اس کام کو افتیار کریں یعنی بخیلی قانونی توقیع مکومت بنیاد کے طفیات انتخاب میں تغییر و تبدل کریں ادر انبیں طفہانے دوستورانعل أمناب مين اصلاح كرك ايك بنى بارلينت جع كرس-اسس حكومت یار سین میں چار سو ارکان انگلستان کے گئے میں اسکاٹلینڈ اور تیں ہی آرلینڈر کے نے تجویر ہوئے تھے جمونے چھوٹے ویران قصبوں کو جو مگہیں ابتک ماصل تھیں وہ بڑے علقوں

14

باب مبتتم جب زودتم اور زیادہ تر صوبوں کی طرف منتقل کر رنگئیں۔ارکان کے انتخاب میں رائے دہی کے تمام مخصوص حقوق منسوخ کر دئے گئے۔ اور رائے وہی کے لئے ایک عام اصول یہ قائم کر ویا گیا کہ دوسو یاوٹر کی جا كداد منتقله يا غير منتقله كل مالك بهونا الطاميُّ كيتمهولك اور" بدانديش" اس موقع پر رائے دی کے می سے فارج کر دسے گئے تھے ("بداندلین" سے وہ لوگ مراد تھے جو بادشاہ کی طرف سے الرے تھے)۔ آئین سلطنت کے روسے یائے یہ تھاکہ حکومت کی شام مزید ترتیب و تنظیم اسی پارلیمنٹ کے اوپر منحصر کر دی جاتی گر وورانِ انتخاب میں برنظمی کے خوف اور دیک انتظام متقل کے شوق نے نبلس سلطنت کو اس امر بر آبادہ کیا کہ وہ <u>برو محمر (</u>محافظ سلطنت) کا عہدہ قبول کریلنے کے گئے کراسویل پرد زور ڈاک اور اس طرح ابنے کام کو کمل کر دے۔کرامویل کا قول سے سکہ ۱۱ ان روگوں نے بیجیے انہا کہ آگر میں حکومت کا کام نہ سیمالوں گا تو ان کاموں کا انتظام و انصام وشوار ہو جائیگا اور مثل سابق کے خونریزی و ابتری پھر پیدا ہو جائے گی "اگر ہم کرامولی کے بیان کو تسلیم کریں تو یہ ماننا پڑیگا کہ اِس نے کیہ عہدہ اُس وقت قبول کیا جب افسروں نے اِس ام پر زور دیا کہ در حقیقت اس سے مقصور یہ ہے کہ سید دار اعظم کی جیٹیت ہے جو افتیارت اسے حاصل ہیں وہ محدود ہو جائیں اور اجماع یالینٹ کے وقت تک وہ بلا مشورہ مجلس سلطنت کے کوئی کام رنہ كر سكے حقیقت بھی يہ ہے كہ اب " محافظ" كے اختيارات

بالبشتم جزوجسس

بہت مدود رکھئے تھے نبلس سلطنت کے ارکان کو اگر جہ ابتدآ اس نے امرو کیا تھا گر اب کوئی رکن بل منظوری بقیہ ارکان کے علیمدہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔تام غیر ملکی معالمات میں اِن کا مشورہ ضروری تھا ' صلح و جنگ کے لئے اُن کی منظوری لازمی تھی ۔ سلطنت کے بڑے بڑے عبدوں کے تقرر اور فوجی و ملکی افتیارات کی تفویض کے نے ان کی رضامندی کی قید تھی۔آئندہ کے محافظان سلطنت کا أتخاب بھی اِسی مجلس کے واقعہ میں تھا۔ عجلس سلطنت کے أتظام قيور كے ساتھ إركمنٹ كے سياس قيور بجي بڑھا دئے تے ۔وو پارلینٹوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ مین برس کا وقف موسکتا تھا۔ پالیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہ قانون بن سکتے تھے اور نرمحصو تُكَاتِّ مِا كُنَّ تِي اور يالهنك جس قانون كو منظور كرك بِرَوْكُمْر (محافظ سلطنت) اگر اس کی منظوری سے انکار مبھی کرے تو بھی بيس روز گزر فانے يراسے قالي نفاذ سجها جانا جائے تھا۔ اِسس میں نیک نہیں کہ یہ نیا نظام سلطنت عام بیند تھا۔ ایک صحیح یارلینٹ کے وہدے کے چند او کے لئے موجورہ حکومت کے قانونی نقائص پر بروہ بڑ گیا تھا اِس حکومت کو عام طور پر عاضی حیثیت سے قبول کیا گیا تھا اور ان کی كارروأليون كو قانون توت إس وقت حاصل مو سكتي تفي جب آینده پارلینت انہیں منظور کر لیتی اور موسم خزان میں جوارلمنٹ وسٹ منسٹے میں جمع ہوئی اس کے ارکان کی عام خواہش یہ تھی کہ اس معاملہ کو اصول پارلینٹ کے موافق طے اگر ویا جائے

م هاله کی ر رکیمنیٹ

سی اور اس نے کار کار ہے اور اس نے المریزی قوم کی جس قدر صحیح نیابت کی یه بات کسی دوسسری پارسینٹ کو کم نصیب ہوئی ہے تابیخ انگلتان میں یہ بہلی پارسین تی جس میں اس زانہ کی پارمیٹ کے مانند اسکاللینڈ و الرافینڈ کے نائندے انگلتان کے نائندوں کے پہلو یہ مہلو بٹیے تھے ادر بادشاد کے فران پذیر و ویران قصبات کے قائم مقام غائب ہو گئے تھے' باوجودیکہ شاہ پرست اور کیتھولک رائے دہی ہے غاج كر دئ سنّ سن ادر چند صد سے بڑھے ہوئے جمہوریت پند ارکان کے نام بھی مجلس شاہی نے از خود خارج کر وے تھے' امیر بھی یہ پارلمینٹ اپنے تبل کی تام پارلینٹوں کے مقابلے میں الآرزاد بَالْمَيْتُ عَلَيْ جَانِي مَرْاوار لِيْ دَراعُ وَبَندول فَي جس بآزادی کے ساتھ اپنے حق کو استعال کیا تھا اس کا ایک بٹوت یہ ہے کہ پرسبٹر میں ارکان بہت بڑی تعبداد میں متخب ہوئے تھے۔طول انہد پارلینٹ کے بہت سے ارکان بھی متخب ہوگئے تھے۔ ہیسلرگ بریڈیٹا اور اِن کے ساتھ الرؤم رِبّ اقد سربیری وی (انجبر) بعی دوباره پارلینٹ میں انگئے تھے۔اس بارلینٹ کا پہلاکام یہ تھا کہ دہ عکومت کے معالمے پر غور کرے۔ سیارگ اور اس کے ساتھ زیادہ پرجوش جمہوریت یسندوں نے مجلس ملطنت اور محافظ سلطنت دونوں کے قانونی جواز سے الکار کر دیا تھا اور ان کی حجت یہ تھی کہ طویل العہد پارلینٹ برطرف ہی نہیں ہوئی ہے کیکن اِس ولیل کا اثر جس قدر عارضی انتظام پر پڑتا تھا ای تدر

بالطبيته خزووتهم

خود اس پارلیمنٹ پر بھی پڑا نفاحب میں یہ لوگ بھی شرکی ستھے۔ یس اکثر ادکان نے حرف اس امرکو کا فی مجھا کم نظام کھنت اور پرڈنگریٹ (محافظ سلطنت) کو عارضی حیثیت سے تسلیم كرميا جائے۔ اس كے بعد النول نے نوراً ہى يہ كارروائي ستروع كردى كاصول يارلمينت بير حكومت فاعم سيائية يوقيع حكوت ف نظام سلطنت کی بنا قرار دی گئی اور اس کے ایک ایک نقرے کو منظور کیا گیا۔ کرامول کا بحیثیت محافظ کے قائم رہنا ہاتفاق عام منظور ہوا<sup>،</sup> گر اس امریر سخست مباحثہ ہوا کہ اسے استطوری قوانین یا پائیمنٹ سے سم رتبة قانونسازی كا اختيار وإجائے يانه وباجائے بہيارگ نے اس بحث میں سخت کلامی سے کام لیا گر اس سے عام اعتدال میں کوئی فرق نہیں آیا لیکن پکایک خود کراموبل نے درمیان میں دخل دیریا۔اس نے محافظ کے فرائض کو اگرجہ با دل ناخوانسسته قبول کیا تفا مگر ده سمِهتا تفا که اس منصب میں جو کھھ تا نونی کمزوری ہے قوم کی منظوری عام نے ضرورت سے زیادہ اس کی تلافی کردی ہے۔اس کے کہاکہ لانفدائے تعالیٰ اور ان سلطنتول کے تمام باشندے اس امر کے شاہر میں کہ میں اپنی خواہش سے اس جگہ ہر سنیں آیا مہوں "اس کی حکومت کو شہر لندک نے ، فوج نے اور جوں کے موقر فیصلوں نے تبول کرلیا تھا، سرضلع نے اس کے ای محضر مسج نے خود ارکان اربینٹ

بالبهشتم جزو وتهم

اس کی طلب بر حاضر ہوئے ستھے۔ان وجوہ سے اس نے یہ سوال کی کٹ کیا وجہ ہے کہ میں اس عنایت خداوندی کو کسی موروتی ادعا کے مقابع میں کم سجھو<sup>ل)</sup> وہ توم کی اس رضامندی عام میں فدا کی مرضی کو مضمر سجھتا اور اسے وہ گذشتہ إدفتاموں كے"حقوق خداداد" على برس خال

لبکن کرامویل دارالعوام کی کارروائیول کو جس تشویش سے ديكيد را عما اس كي اكي اور وجه عبى عمى المماع أرميك ظرون سے تبل کے زانے میں وہ اپنے جوش انتظام میں محض عارثی فكومت كى حدت بت أنج جرح كيا التفاس كي تقل انتظام کی خواہش کو صرف رائے عامہ ہی سے تقویت نہیں جال ام رکئی متی کبکہ ہر روز کی شدید ضرورتیں بھی اس کے خیال کو قوی کرتی جاتی تھیں میوقع حکومت " میں یہ قراریا یا مقا كر جبتك باليميث ال معامله ميس مزيد احكام جارى كرب، اس وقت یک "محافظ" اینے اختیار سے صرف عاضی قوانی نافذ كريك كا يرامول نے منا اس اختيار سے فائدہ اٹھاكر ابنی حیرت آنگیر قوت عمل کو ثابت کردیا۔ اجماع بارمینط ك قبل ك نو مين مين ج نطحه قوانين نافذ بوك اليناتي سے صلح موگئی کلیسا کا انتظام دیت موگیا، اسکاللینڈ سے اتحاد كمل موكيا -كرامولي كخواب وخيال مين بهي يه بات نه تقى کہ ان کارروائیوں پر یا جس اختیار سے یہ کارروائیال علمیں

271

بابهمشترج سنرودهم

آئی ہول نپراعتراض موگا۔ اے اپنے کام پر اس درجہ وٹوق تھا کہ وہ پارلیمنٹ سے حرف ان کی تعمیل کی توقع مکتا تھاک ارکان پارلمینٹ کے بیلے ہی اجتماع کے موقع پر اس نے کها تھاکہ متمارے جمع ہونے کی بڑی غرض یہ ہے کہ تم كُرُنشة كا تدارك اور أنذه كا انتظام كرو أكرج مين خود بہت کچھ کرچکا ہوں گر ابھی بہت کچھ کرنا باتی ہے کھ اسے پرتگال سے صلح ادر اسپین سے اتحاد کی ضرورت محسو مونی ۔ تام قوانین کو ایک ضابطے میں مرتب کرینکے ساتے مسودات وارالعوام کے سامنے بیش کئے گئے۔ اورلینڈ کی یو آبادی و انتظام کی تکمیل انجی باتی تحی بس کرامول کو ب پند نہیں تھا کہ ان معاملات کو جھوڑ کر ائینی سوالات کی بحث مشروع کی حائے کیوکہ اس کا خیال مقاکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ان ساملات کا فیصلہ موجائے کیکن اس سے بھی زیادہ اسے یارلمینٹ کا یہ دعویٰ ناگوار عَمَا كَ قَالُونَ مَازَى كَمَا اخْتَيَارَ كَلِيتَ بِالْمُنْيِثْ مِي كُو حَامِلُ رے۔ اوپر ذکر سوچکا ہے کہ کرامبل کو طویل العد پالیمنیٹ کے تخربہ سے یہ نیٹن ہوگیا تھا کر ایک ہی جاعت سے ہاتھ میں قانوں سازی و عالمانہ اختیارات کے جمع ہو<del>جان</del>ے سے آزادی عامر سوکس قدر خطرہ بیش آجاتا ہے۔اس مے خیالیان بالمنیث کے دوامی ہوجانے یا اسکے اختیارات سے عوام کونفسان بہنج جانے کا تدارک حرف یوں ہی ہوسکتا عقائمہ حکومت کاکام

اکیب شخص واحد اور پارلمینٹ سے درمیان مشترک ہوجائے اس معاملہ میں اس کے والکل کیسے ہی توی موں گراس نے حس طرح اس مقصد کو بورا کیا وہ ازادی کے حق میں داخرار طرای بیور مین کے لئے ملک ابت ہوا اس نے اپن تقریر کو ان الفاظ برختر کیا تھا کہ اگر خلانے مجھے اس کام برشعین کیا ہے اور قوم نے اس کی تصابی کی توابِ خلا اور توم می اس کام کو میرے باتھ سے نخال سکتے ہیں۔ ورنہ کسی اور طرح میں اس سے دست بردار نہیں ہوں گائاس سے ساتھ می اس نے یہ اعلان کرویا کوا یا لیمنٹ کا کوئی رکن وارالعوام میں واقل نه سوف يائ كا جبتك اس اقدار ير وستخط نه كروب كه حکومت جس طرح ایک شخص واحد اور یا نیمنٹ کے وربیان یا لینے متبرک قرار باحلی ہے اس میں وہ تغیر نہیں کرے گا<sup>ا کی</sup> کسی کی طِرِنی استوارٹ اوشاء نے اپنے کسی نعل سے نظام سلطنت کے قانون کی اس سے زاوہ ولیانہ نخالفت سنیں کی تھی۔ یا کام جس قدر خلاف قانون تھا اسی قدر بے ضرورت بھی تھا صرف سو ارکان نے اس قسم کا افرار کرنے سے انخار کیا اور تین سو ارکان فے اس کر بہتخط کردئے۔ اسی سے کام بے کہ کرامول جس اطینان کا خوال تھا وہ باسانی تام پارسمینٹ کی کثرت رائے سے بھی مائٹل ہوسکتا تھا لیکن اس اقرار کے بعد جو ارکان دارالعوام میں رہ گئے سجھے ان میں نظام سلطنت سے کام سے متعلق کسی تمسم کاضعف نیں پیدا ہوا اور وہ کیورے انتقلال سے انیا کام کرتے کہ سبھانہوں

ککومت کے متعلق ایٹ واحسد حق خاموشی کے ساتھ اس طرح نابت کیا کہ مما فظ کے احکام پر نظرنا بی کرنے اور انہیں تانون كى صورت بي لانے كے ك ايك كميلى مقرر كردى توقيع حكومت کو ایک مسودہ قانون کی صورت میں پیش کیا گیا اس پر بجث مولی اور کسی قدر ترمیم کے بعد تیسری مرتبہ بڑھا گیا۔ لیکن کراپہوا نے پھر ماخلت کی۔ شاہ پرستوں میں روبارہ کچھ حرکت بیدا مرکبی تھی اور کرامول نے اسے پارلمنیٹ ہی کی مخالفار روکشس کی طرف منسوب کیا کہ اسی وجہ سے ان میں یہ نٹی توقعات یدا موکئی ہیں۔وصول محصولات میں تاخیر سوجانے سے فوج کی تنخواہیں سُرکی ہوئی تھیں اور فوج میں برولی سیدا موری کئی -محافظ نے کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قوم میں امن و سکون پیا کرنے کے 'بجائے مقابلے کے لئے میدان تیار کیا جارا ہے ۔ تم خود الفاف کرو کہ اس حکومت نے جو انتظامات کئے نتھے اللہ پر بجٹ کرنے میں وقت صف کرنا قوم کے حق میں کچھ مفید میسکتا ہے، اس کے بعد اس نے نفصہ اور المامت کے ساتھ یہ اعلان کردیا کہ ایمنیٹ برطرت کردی گئی ہے۔

سی منظال کی بالیمنیٹ کی برطرنی کے ساتھ آئینی حکومت کی تام سی مطلق امنانی ظامرداریوں کا خاتمہ سرگیا" می نظرت سلطنت "کا جو طریقیہ تما ثم کیا گیا "می نظرت سے تانونی تصدیق کے کیا گیا گیا گیا گیا تام ہوتنوں کو ضائع کرویا اورمحض طلق النانی کی صورت اضیا کرلی ویفیدیت کرامورتی نفاید ا

باب مشتم حزوديم

كيا تصاكه (الوقيع حكومت"ك تيووكا بابند بن اور اس أنوقيع" میں جو خاص قید اِس کے اختیار پر لگائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بغیر منظوری یارلینٹ کے محصول نبیں ماید کر مکتا گر ضرورت کے عدر سے اس تمرط کو معطل کر ویا تھا کرامول نے وہ الفاظ استعال کئے جو اسٹریفرڈ کی زبان سے موزوں معلوم ہوتے، اِس نے کہا کہ منابطہ پر نائش عل کرنے کے بجائے حقیق طانیت کو قوم زیادہ پسند کرے گی" اس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ شاہ پرستوں کی بغادت کا اندیشہ ضرور تھا گر عام بد دلی کے بامث یہ خطرہ معاً دونا مرکبا تھا۔ وہائٹ لاک کا بیان ہے کہ اِس موقع پر بہت سے نبمیدہ ومعزر ممبان وطن آزادی عاملہ سے مایوس ہوکر باوشاہ کے واپس بلانے کی طرف مامل م طیے تھے "عام آبادی میں یہ رحبت منیال اور بھی تیزی سے سائیت کرکئی ایش بر کے ایک دفایع نولیں نے وزیر ساطنت کو یہ لکھا تھا کہ ان صوبجات میں آپ کے ایک ہوا خواہ کے مقاملے میں جاراس استوارث کے پانچ سو ہوا خواہ موجود ہں" ليكن فوج كے غلبہ كے سامنے يہ عام بدولى بھى بے اللہ رتی شاہ بیستوں کی شورش کا سب سے زیادہ خط ناک مرکز یار کتائر معلوم ہوا تھا گر اس نے مطلق حرکت یک نہ کی ؟ ڈیون ڈوارسٹ اور نواح ویلز مین کچھ شورشیں ہوئیں كر وه بهت جلد دبا دىگئيں اور ان كے سرگروہ مجانبيون ير الله وسيَّے سَنَّ مِسْورش الكرج أسانى سے دب كئى ليكن

حکومت پر ایک خوف طاری ہوگیا۔ جس کا نبوت ان پُرزور کارروائیوں سے متاہم جو قیام امن کے خیال سے کارولی کو اختیار کزا طریں ۔ مکک کو دس موجی حکوستوں من تقییم کرمایا تھا ِ اور سر حصو ایک میجر جزل (امیبش) کے سیر دمہوا اورامے ایفتیا دیا گیا کہ تام کیتھولکوں اور شاہ کیستوں کے ہتافضبط کرلے اور مشنبہ لوگوں کو گرفنار کرکے۔اس فوجی طلق العنائی میجوجال کے نیام کے لئے رویدی ضرور یوں پوری کی گئی کر مجلس سلطنت کے ایک عکم جاری کردیا کہ جن اوگو ل نے کسی زانے میں بھی ادشاہ کی حابت میں تتیار اُٹھائے مول وہ اپنی اس شاہ بہتی کے جرمانے کے طور یہ ہرسال ابنی آمدنی کا وسوال حصد خزانے میں داخل کری۔ پی حکم تا بون سافی عام کے بالکل خلاف تھا۔ میچ جبرلوں کے اپنی خودسری س قدیم مطلق العنانی کی تدبیروں سے کھی فائدہ آتھا یا۔ نخا لے ہوے بادری شورش کے عطری لئے میں بست ئر جوش تھے۔اس کے انتقام کے طور پران کے لئے اما مت و معلمی کا کام ممنوع قرار دیا گیا۔ مطابع پر ایک سخت احتساب قائم کردیا۔ گیا وصول خاص می فظ " کے حکم سے جو محصول مائد کئے گئے ہتے ان کے وصول کرنے کے لئے اساب شقولہ کک ضبط کیاجا نے لگا۔ اور جب تلانی نقصان کے لئے ایک محصل پر عدالت میں مقدمہ وائر

كيا كيا تو النفاق كا كيل ناور بي قيد كرديا كيا -

باب ہشتم جزو رہم

اسكاملمين سيروكم الني منصبي اختبار كو اس ننان اور إيس والله و کے ساتھ استمال کیا کہ اگر جبر کے سے سافی ممکن ہے المركبين وه بعى ماف كرديا جائے ـ طويل العبد بالمين نے جس قدر اہم کام انجام دیناچا ہے تھے ان میں سب سے بڑا کام یا تھا کہ تینوں سلطنتوں کو متحد كرويا جائے ، اور سرميري وين كى قابليت و كوشش سے اس یارلمینٹ کے ختم ہوتے موتے اسکاٹلمینڈ اور انگھتان کا اتحاد پایہ تکمیل کو اپنج حیکا تھا لیکن اس کاعمل بیس لانا کرامویل کے لئے باقی رہ گیا تھا۔سیدسالارمنگ نے جار مینے کی رصب جنگ کے بعد المینڈر میں ازمرنو سکون پیدا کرویا اور آٹھ مزار فوج اور قلعول کے ایک سیلے کی رو سے سب سے زیادہ مشد قبائل کو امن قائم رکھنے یہ مجبور کردیا تھا۔اب اس سے جانشین جبالی آ کی اعتدال بیندی و اصابت رائے سے کاک بیں مر طرف اطمینان و سکون ہوگیا۔ پرسبٹیرین طریق میں آپ زائد کوئی ماخلت ننب کی گئی که ندی مجلس عامه بندگریکی کیکن نمسی آزادی کی پوری پوری حفاظت کی حمی کیک وین نے ان مظلوموں کی کی حایث میں کوشش کی جنیں اہل اسکا کمنٹ اینے نصب کے باعث جادوگری کے الزام بين طرح طرع كي عقوبت بين سبل ركعت اور زنده البلادالع من علومت كي معدلت محسري اور

تا ریخ آنگله تا ن حصدسوم

باب مشتم فيزووتم نوج کے حیرت انگیر انضباط کو فال شاہ پرستوں کک نے تسلیم کرییا تھا۔ برط نے بعد میں کیا تھا کھ اس آٹھ برس کے نصب کے زانے کو ہم ہیشہ بست ہی امن و خوشحالی کا زمانه سمجفته رعبه میرار میکن ان دونول سلطنتوں کے سامۃ اُرکینڈ کو حقیقی طور پر متحد کرنے کے لئے زیادہ سخت کارروائیوں کی ضرورت تھی۔ آئر فن نے منح آئرلینڈ کا کام جاری رکھا تھا اور اس کے انتقا ل کے بعد جزل لڑتو نے اے ممبیل کو بہنچایا۔جس بیچی کے ساتھ یہ کام مشروع ہوا تھا دہی ہیرجی ہفر تک تھائم رہی۔نہارو<sup>ں</sup> أدمى تلحط ادر عموار كي ندر مو من اطاعت انتسيار رنے والے جازوں میں بھر بھر کم جمیکا اور جزار *غرالہند* کو بھیج جارے تھے اور وہاں جبرہے مزدوری کے لئے فروخت کئے جاتے تھے۔ نیم ارکے اطاکیاں اور معتولول کی بیوائیں جزائر باریٹروز میں زمیداروں سے ہتھ فوت كردى جاتى تقبين - شكست خورده كيتعولكول مين جاين ے زائد آومیوں کو یہ اجازت دی گئی کر وہ دوسرے ما لک کی نوج میں بھرتی ہوکر کیے جائیں مینامخے انہوں زانس و البین کے جھنڈوں سے نیجے نیاہ کی۔ مافظ کے قابلترین حیوے بیط ہنری کرامول نے نوآبادی کا جو کام شروع کیا وہ ملوار کے کام سے بھی زادہ مهیب گنابت موا - اسطرکی نو آبادی کمو نمونه فراردما کما

باب متم حزودتم "ایخ انگلتان حصیسوم حالانکہ بھی وہ مہلک کارروائی بھی جس نے آ<del>گر کینیڈ</del> کے اتخاد کی تام اہیدوں کو خاک میں لماکر ہمیشنہ کے بئے جنگ و بناوت کا سلسلہ فائم کردیا بھا ر عایا کے مفروضہ جزبول کے اعتبار سے انہیں ختلفِ ورجوں میں تفتیم کیا گیا بھا متاسب عدالتی کارروائی سے جن لوگوں کر قبل عام کی ذاتی شرکت خابت ہوئی انھیں جلاوطنی یاقبل کی سزاری گئی۔ممولی آدمیوں، کو عام طور پر معانی مل گئی گر اس معانی کو زمینداروں کک عام طور پر معانی میں گئی گر اس معانی کو زمینداروں کک وسعت نبیں وی گئی۔ جن کیتھولک صاحبان جائراو نے پارلمیٹ کے متعلق امچھے خیالات کا اظہار نہیں کیاتھا النول نے اگرجی جنگ میں کسی قسم کی مشرکت بھی نے گا مچیر بھی بطور سزا ان کی شلت جائداد ضبط کرلی گئ جن وگوں نے ہتیارا کھائے تھے اکی تامرجا گداد ضبط کرلی گئی اور وہ کنا ہے كى طرف عنال دم كئ اوروبال مقامى قبائل كى زمينيس ليكران كونتى جائدوي دی گئیں اس انتظام جدید میں آگرینڈ پر جو مصیبت نازل ہوئی اسی مصیبت ازمنے موجودہ میں کسی قوم پر نازل سنیں ہوئی ہے۔جن تکلیف وہ روایات نے انگلستان و آئرلين من تفرقه الحال ركها سے ال من يور شيول کی خونریزی اور ضبطی جائداد کی یاد سب سے زیادہ آزار وہ ہے۔ آئرلینڈ کے دہقان کے نزدیک بدترین معنت كرامول كا نام سيم - ما فظ كى يكارردائ اگرچ

بالبهشتم حزو دسم

منایت درج ظالمان علی گر جو غرض علی وہ اس سے عال موگئی امن و انتظام قائم موگئی اور انگلستان واسکات لیا موگئی امن و انتظام قائم موگئی اور انگلستان واسکات لیا سے بروشٹنٹ آباد کارول کی ایک کشیر لغداد کے آجانے سے اس تباہ شدہ ملک کو نئی خوش طابی طال ہوگئی سب اس تباہ شدہ ملک کو نئی خوش طابی طال ہوگئی سب بڑھکر یہ کہ اسکاٹ بیننڈ سے وضع توانبین کے سعلق جنسم بڑھکی ایک انتخاد اب آئر لینیڈ سے بھی موسی موگئی اور اس ملک کے قائم مقاموں کو عام بارلمنیٹ سے بھی موسی تیس قبلس دی گئیں۔

تيد كياجانا ، صرف چند معاملات يس ايك بشكامى قانون کی رو سے جس میں بچاس سے زیادہ وفعات تھے ک مدالت حق رسی کی اصلاح کی گئی۔ حکومت اساقف کی عکست اور پیسبطین طرفت کی ناکامی سے کلیدا یں ایک التبری بربا بولکی تھی اس ابتری کو متعدد ما قلانہ ومعتدلانہ كارروايول سے رفع كركے بيم ايك أنظام قائم كرديا كيا؛ سربیستی نہی کے حقوق میں کسی طرح کی دست اندازی نہیں کی گئی گر ایک "میلس تنفیع" اس غرض سے مقرر کی گئی کہ وہ اس امرکی جانج کرے کہ باوری مبن اورقاف ب مامور ہیں وہ اس کے اہل بھی ہیں یا سیس ۔ اس مُعِلْسِ کے ارکان میں ایک جو تھائی اشخاص ایسے ستھے جو طبقہ نہیں میں داخل نیں تھے۔اس سے ساتھ ہی سر صوبے میں ناظموں ادر پاورلول کی ایک مجلس کلیسا قائم کی گئی کہ وہ نمین معاملیت کی بگرانی کرے اور ا دہاش اور ناکارہ یا وربوں کی نفتیش کرنے انہیں خارج ک<del>ر د</del>ے۔ كرامويل ك خالفين بك كو يد تسليم كرنا بيرا كه اس بخويز بر بہت ی خوبی کے ساتھ عل ہوا۔ بقول بیکسطر اس كارردا ألى سے ملك مين ايے قابل وسنجيده واعظ مهيا ہو گئے جد یارسایانہ زندگی بسر کرتے اور رواداری کا برّاؤ کرتے سنے '' چونکہ زمی سرمیسٹول کے حسب خوی کربیاین اور آزاد خیال دونوں طربق کے بادری مقرر کئے جانکتے تھے

باب شتم جزودهم

اسلیع علاً یه شکل ص برگئ که نیبی وسیع الخیالی کی بنا بر تام يوركمينول ميں اتحاد ہوجانا چاہئے۔اس نو ترتبب کلیہا سے جو لوگ مفق نہیں تھے ان کے عقائد میں ما خلت کرنے کے اختیارات تام و کمال اس کلیسا سے نظل کے گئے تھے۔ کرامولی خصوف حکومت اساقف کے حامیوں سے سختی کا برتاؤ کیا کیؤیکہ وہ انتیں سیاسی طوریر حطرناک سبحنتا بھا، ورنہ اور تنام اعتبار سے اس نے آ خرتک نہی آزادی کو قائم رکھا۔اس نے کوئیکوں تک سے مدروی کی اور انہیں اپنی حفاظت میں سے سا طالا کھ تام مسجى فرقے النيس مفسد و مرتد شخصے عصر افورو اول کے زانے سے ہودی اٹلتان سے فاح کروئے گئے تھے، اندل نے اب مجمر اس ملک میں آنے کی دفعات کی اور کرامول نے ان کی ورخواست کو علمائے ندہب اور تاجروں کی ایک کمیشن کے روبرو اظہار رائے کے لئے یین کیا یمیشن نے ورخواست کو نا شظور کردیا ، مگر کرامول نے اس نامنظوری کا کھو خیال نہیں کیا اور چننید میووی الكُستان مِن أكر لندن و اكسفورد مِن أباد بوك ـ لوگول نے کراموئل سے ا فاض کو اجمی طرح سجھے لیا اسلئے كسى نے ان سے كھ تون نيس كيا -

ر انہام ویا کرامول اور کو جس طراق پر انجام دیا کرامول اور انہام دیا کرامول اور اس سے اس کی طبیعت کی کروری و توت اس خوبی کیے <del>اور پ</del>

واضح موجاتی ہے کے کسی اور کارروائی سے یہ بات نہیں پیا موسکتی۔ جس اثنا میں انگلستان اپنی آزادی کے لئے ایک سخت ادر طولانی حب و جهب رمیس بیسا ہوا تھا ای ووران میں گرو و میش کی دینا کی حالت بتمامه بدل گئی تقی-جنگ سی سالہ ختم ہوگی تھی گٹٹاوس اور اس کے بعد کے بعد کے سے سالدان سوٹیان کے فقوطات کو رشنیوکی حکمت کی اور نوانش کی مراخلت سے تائید حال ہوگئی تھی -جرمنی میں نرمب پروٹٹنٹ کو خاندان اَشِیا کے تنصب ویوس سے رب کونی اندینئہ باقی نہیں را نفا معاہدہ ولیٹف کیآ کی رو سے ندیم و جدید ندہب دالوں کے ممالک میں ایک ایک میں ایک اس عالی مزنبہ کیتھولک خاندان کے خوف سے بنیکر ہوگیا تھا جس نے جاراس پنجم کے وقت سے پورپ کی آزادی کو خطرے میں ڈال رکھا تھا۔اس خاندان کی استروی تاخ نے مغرب میں دست انداندی کا خواب دیکھنا جیموڑویا تھا اسے سنگری کو ترکوں کے منبضے سے کال کینے اور خود آسطریا کو ان کی دستبرو سے بچانے کے لالے پڑے ہوے تھے۔الین پرایک عجیب طرح کی جمود کی حالت طاری تھی۔ یا تو و د تام یورپ پر چھا جانے کی کوشش میں عقا اور یا ا فود تیزی کے ساتھ فرانس کے چکل میں تھیسا جلامارلم

"أربخ التكستان مصيروم بابهضتم جزووتهم عقا- فرانس كا اگرچ وه دور دوره منيي را عقا جس كي وشت لوئس جارہم کے عبد میں بیدا ہوگئ تھی کر کیر بھی تنام بورب میں اس کا اثر غالب تھا۔ نہی وشواریوں کے رفع ہوجا نے کے بعد جو امن و انتظام قائم موگیا تھا اس سے اپنے منظم و زرخیز کلک میں فرانسلی قوم کو اپنی خلفی محنت اور زمانت کے ظام<u>ر کرنے</u> کا موقع کلیا اس کے ساتھ ہی بنری چہارم، بشلیو اور مازارین سے مرازی انتظام کے باعث اس کی تام دولت و توت کلیت بادشاہ کے ہاتھ میں اگئی۔ان تینوں ندکورہ بالا مبروں کے تحت کرامول کی میں فرانس برابر اپنے صدور ملکست کے بڑھانے کی نکر خابھاتھت میں لگا رہا اور اگرچے انجی کک اس کی تمنا :صرف سی علی یتی کہ وہ البین و شہنشاہی کے ان ممالک بر قابض موجا کے جو اس کی سرحدول کو برمنیز آلیس اور رائی سے حدا کرتے نتھ گر ایک صاحب فراست مدبر ایھی طح سجه سكتا عفا سريه كارروائي عام يورب ير نوقيت حال كرنے كے لئے اس وسيع تر كوكشش كي ابت الحقي جے مارلبرا کے تدابیر اور اتحاد اعظم کے نتوحات کے روک دیا۔لیکن یورپ کے ساسیات کے سمجھے میں کامول نے این قدامت برستی اور وسعت نظر کی کمی سے باعث غلطی کی، اور اس کا نہی جیش بھی اس کا موید ہوگیا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گرد و بیش کی دنیا کے

أربح انتكستان حقيهوم تغیر حالات کا اسے کچھ احساس ہی نہیں مقار ازارین کے زمانے کے یوری سے دوان امیدول اور خیالول کا سوقع نفا جو اس کی نوجوانی یں جنگ سی سالہ سے متروع سوگئ وقت تام یورت میں مجھلے ہوے تھے۔اس کے نزدیک اسین اب مجی کیتھولکول کے اندرونی و بیرونی مقاصد کا ر شیر عاراس نے الاقالا کی پارلمینط کے روبرو یا کماتھا كرا مي جب سے پيل ہوا ہوں اى زمانے سے يد كھولا ہوں کہ انگھتان کے طفعادانِ ہوپ کی نسبت یہ سجعاجاتا ہے ک ان پر اسین کا جادو چل گیا ہے اور وہ اسین کے سوا فرانس یا اور کسی کیتھولک سلطت کا کچھ خیال نہیں كرتے " أَبَينَ ك متعلق كرامويل كى وي يُرانى الفرت قائم متی جو کسی زانے میں تام انگریزوں نمیں یا کی جاتی علی۔ بھر اور جارت کی حکمت علی سے مجبور ہوکر اُسِین نے جرمنی کی جد و جید عظیم س جو بشرمناک کارروالی کی علی اس سے کرامویل بیتور نفض تفاداب طریق پیورمنی سے کامیاب مہجانے سے کرآمول کا جوش نہی اور بڑھو گیا جس سے یہ تنفیر و تنفض اور توی موگیا اس کے امیرالی جب جزار عرب اللها کو رواز ہونے والے تح تو اس نے انہیں کھھا تھا کہ "خدا خود متہارے بیمنوں کے خلاف ہے اور اس رؤن بابل کے بھی خلات ہے جس کا سب سے بڑا الخت نا و البین ہے، بن اس محاظ سے ہماری جنگ خدا کی

جنگ ہے گارتی ورحقیت یہ خواب وکیم را تھاکگادی کے عہد میں سوٹین نے جو حیثیت پیدا کرلی ہے وہی شیت اب انگلتان کو طال ہوجائے گی یعنی وہ ندہب کیتھولک کی وست وازیوں کے مقالج میں ایک بہت بڑے بڑونٹ انٹاء کا میگروہ بن جائے گاءاس نے مخطال کی پارمیٹ میں انٹاء کا میگروہ بن جائے گاءاس نے مخطال کی پارمیٹ میں کیا تھا کہ تہارے کندھوں پر تمام ونیا کے عیسائیو کے افراض و مقاصد کا بار ہے ۔ میری آرزو یہ کے میسائیو ہارے ووں پر یا نقش ہوجائے کہ میں اس مقصد کے دیار یہ دوں پر یا نقش ہوجائے کہ میں اس مقصد کے دیار پر رہے جوش سے کام لینا ہے یہ

کے سے روے جوت سے کام کیا ہے ہے۔

اس کشکش میں لازی طور پر بہلی ضرورت یہ تھی کہ اسپین پروٹسنٹ سلطنتوں کواہم بھی کرلیاجائے ادر کرامول نے جنگ سبب سے بہلی کوشش بھی کی کہ البینڈ کی مصیب انگیز و بے نتیجہ جنگ کو کسی نہ کسی طرح ختم کردے۔اس جنگ کی سختی سر مقالمے کے بعد بڑہتی جاتی تھی لیکن انگریزی جمازوں کی صف کو توڑتے وقت البینڈ کے امیرالیو گراب نے کاری زخم کھایا تھا اور اس سے البینڈ کی جنیں لیست ہوگئی تھیں۔ٹراب کے جانشین ڈی روگھر نے ابنی مہین کرووں میں میں بڑاسی کی زوال نہیر قسمت کوعوں ویٹ دیے کی بست کوششیں کیں گمر وہ بات نہ گال ہوئی۔ طویل العہد بارلیمینٹ کا یہ اصرار نینا کہ دونوں ملکوں میں سیاسی اتحاد ہوجائے اور المینڈ صوف طویل العہد میں سیاسی اتحاد ہوجائے اور المینڈ صوف طویل العہد میں سیاسی اتحاد ہوجائے اور المینڈ صوف طویل العہد

پارلمنیٹ کے اخراج کی وج سے اس مشکل میں سڑنے سے بح سیا کراموبل کی نئی حکمت علی کا اثر یه موا که وونول ککول

میں صلح ہوگئی صوبجات متحدہ نے برطانوی سمندرول سیں

سهه المریزی جازوں کی نوقیت کو تسلیم کرکے افان جازرانی ا

کے سامنے سرتیلیم ،خمرویا -اس کے ساتھ ہی ہا لینڈ کنے ہے ۔ یہ بھی اقرار کیا کہ وہ خاندان آریخ کو با اختیار نہ ہونے دگا۔

اس سے الکستان کو اس خطرے سے نجات مل مگئی کہ

شابان استوارت کی واسی کی کوشش میں بالینڈ کی نوجیں ان کی مدو کریں گئی۔ <del>اِ لین</del>ٹ سے صلح مہوجانے کے بعد

ئی اسی قسم کے معاہدے سویڈن و طرنمارک سے بھی ہوگئے

اور جب سویڈن کا المی اتحاد دوستانہ کے مشرا کط سکر آیا تو کرمول نے کوشش کی کر الینڈ برنڈ نبرک

اور ڈونمارک کی پروشٹنٹ سلطنتوں کا ایک اتحاد قائم موجائے۔ دو کم ومبٹن برابر اس کوئشش میں لگارہا گر اسکی

سعی بارور نئیل ہوئی اور اس نے یہ عوم کرنیا کہ وہ

تن تنا این تجاویر کو عل یس مانے کی فکر کرے ال الیند

کی شکست سے اٹکلتان دنیا میں سب سے بڑی بحری

طاقت بن گیا تھا اور پارسنٹ کی برطرفی کے قبل ووبطر

خفیہ احکام کئے موے سمندر میں روان موجکے تھے۔ پیلا بیرا

بیک کے استحت میں بحیرہ روم میں بینجا اور اس نے اللہ کیا اور اس نے اللہ کیا اور اس کے اللہ کیا اللہ کیا اللہ کا معاوضہ طلب کیا ا

الجوائر پر گولہ باری کی اور اس بیسے کو تباہ کرویا جس کی مدد سے جارتس کے زمانے میں الجزائر کے قراقوں نے انگرزد بر حله کیا تھا۔ بیورٹینوں کو یہ بھین تھاکہ بلیک کی توہوں کی آواز سینٹ انجیلو کے محل میں سُنائی دیگی اور خوو رواً کرامول کی علمت کے سامنے سر مجمکا دیکا لیکن پرحلہ نہایت ہی ناکابیاب ٹابت ہوا۔ ایس کے خلاف اگرچہ باقاعده اعلان جنگ شيس جوا تقا مگر ان دونول مجول كا مقصود اللكي السي سلطنت ير حله كزا عقابيب سوال البین تک پہنے گیا گر امریکہ سے آنے والے خزانے کے جازوں تحو رو کنے میں اسے کامیابی منیں ہو لئ۔ دوسري مهم جو جزائر غرب الهند كو ردانه ميوني عتى وه مجي سنت وومنگوبر حل كرنے ميں ناكام رہى، البتہ اس نے حزيره جيميكا ير قبضه كرليا مكر حب تأدر آلاف جان و مال ہوا اس کے مقالعے میں یہ فتح حقیر سمجھی جاتی تھی۔ وحقیقت اس کی اعلیٰ اہمیت یہ تھی کہ اسپین نے جنوبی امریکہ پر جو ابنا ہی حق قائم رکھا تھا اس میں رضنہ براگیا۔ ان مہوں کے سرگروہ والی آنے پر الور میں بھیجد کے گئے مگر کرامومل کو اسین سے جنگ منزائی سمزنا بوی اور طوعاً یا کرہا وہ فرانش کے وزیر ا<del>زارین</del> نے نیجے میں سکھولا کھنس گیا ۔ کرامولی کو بررج جموری فرانس کے ساتھ معاہدہ اتحادیہ

بابشتم جزودتيم

وستخط کرنا پڑا اور ان لاحاصل مهات کے مصارف کی وجہ ے اس کے لئے بھر یارمیٹ کا طلب کرنانا گزیر ہوگی لیکن سابق یارلمنٹ کے انند اس مرتبہ کرامولی نے آزادانہ انتخاب یر اعتماد منیں کیا۔ عارضی قوامین کے بوجب آئرکینی و اسکالمینڈ نے جو ساٹھ ارکان آلئے وہ محض حکومت کے نامزد کردہ متے۔اس امرکی پوری کوشش کی گئی کہ مجلس سلطنت سے زیادہ متاز ارکان کا انتخاب ہوجائے۔یہ اندازہ کیاگیاہا كرنتخب شده اركان ميں نصف اركان ايسے تھے جواينے عہدے یا اور طرح کے منافع کی وج سے حکومت کے ساتھ تعلقات خاص رکھتے ہتے۔ اس بد بھی کرآمویل کو اطمینا ن نہیں ہوا، دارالعوام میں داخل ہونے کے قبل ہر رکن سے مجلس سلطنت کی سند طلب کی گئی اوراس بنا پرنتخب شده ادکان میں سے ایک جہارم مینی سوارکان دارالعوام کی ترکیت سے روک وئے گئے، ہیں آل بھی انہیں میں خامل مقا وج یہ قرار دی گئی تھی کہ یہ لوگ حکومت کے ہوا خواہ منیں ہیں ای ان سے نمرسی خیالات ایھے نہیں لکین وارالعوام نے اس مطلق العنان زیادتی کا جواب غر معمولی اعتدال و دانشمندی سے دیا۔ اس نے اول سے اینا یہ مشا ظامر مردیا که ده حکومت سے کسی طرح کی فراحمت نیس کرانا جاہا۔ اس کے کامول میں سیلا کام یہ نتا کہ اس نے کرامول عی حفاظت کا انتظام کیا کیونکہ برابر اس کے قتل کی سائیں

باب سهشته حزو وسم

موری تقیں - اس کی جنگی طرز عمل کی تائید کی اور اس جدوجهد کے جاری رکھنے کے لئے الیی وسیع رقمیں منظور کیں کہ سابق میں کمیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔اس وفاداران روش کی وج ے المینٹ کے اس اصار کو تقویت عال موگئ سر اس مطلق النان طراق تکومت کو منظور نر کیا عامے جس نے علاً تام التفتان كو نوجي قانون سے تابع بنا ديا ہے۔ كرامويل في افتتاح بإرلينك كے وقت ابنى تقرير ميں «نو جدارون ۴ جبوش ۴ کی خود ختارانه حکومت کی علامنیه تا شید کی علی اس نے نہایت عضبناک طور پر یہ کہا تھا کہ ﴿ خُرَابِيل كَ مِنْ فَى اور ندبه مُو أيك روش بي قائم كرنے يں اس طريقے نے جو كام كيا ہے وہ نگزشتہ یچاس برس میں انجام نہیں پایا ہے۔ احمقوں سے حدو ملامت کے باوجود میں اس طریقے کو قائم رکھوں گایب اور معالمات میں جس طرح ابتک مرجحت رہا ہوں اسکے لئے بھی سیجیت ہوں اور ضرورت ہوگی تو دکھا دوں سکا کہیں کیا کرتا ہوں سکن نو مداروں کی کارروائیوں کی تصدیق کے لئے پالمینٹ میں مسودہ قانون کے میں ہو ہے ایک طولانی مباحثہ شروع ہوگیا اور دارالعوام محاصلی سیلان صاف عیاں ہوگیا۔ ارکان نے "مافظ" کی ککومت سے منظور کرنے کا ادادہ ظامیر کردیا تھا گر اس سے ساتھ ہی ابنا یہ عوم بھی ظامر کردیا تھا کہ وہ عکوست کو ووبارہ

يهم سم

قانونی بنیاد پر اناجا ہے ہیں۔ درخقت کرامویل کے اکثر دہ ہمند موانوا ہوں کا بھی ہی مقصد تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے کرامویل کے بیٹے ہمنزی کو کھا تھا کہ اس قانون کے منظور ہونے سے بیچے جس بات کا زیادہ خطرہ ہے وہ یہ سے کہ اس طح اعلی ضرت کی حکومت کا مدار کار جبر د تشدد بیر زیادہ ہو جا سے کا ادر اس، فطری بنیاد سے اس موجا کے کا در اس، فطری بنیاد سے اس فیال سے قائم کرنا جا ہی ہے کہ وہ بنیت اس وقت کے اور زیادہ والب سے قائم کرنا جا ہی ہوجا ہے گا جس ہوجا ہے کہ وہ بنیت اس وقت کے ان سے ادر زیادہ والب نے منظم ہے جزنوں کے اختیارات نامظور ہوگی اور کرامویل نے منظم ہے جزنوں کے اختیارات دائیں لے لئے اور کرامویل نے منظم ہے جزنوں کے اختیارات کے دائیں سے دائے کا در کرامویل نے منظم ہے جزنوں کے اختیارات دائیں سے کہ اور کرامویل نے منظم ہے جزنوں کے اختیارات دائیں کے ان کے دائیں سے دائیں سے اور کرامویل اور کویل اور کویل اور کویل اور کویل اور کویل اور کویل اس طح قوم کی مضی سے آگے دیا۔

کاموبل کے سین عوار کی حکومت علی الاطلاق کی یہ عکست قانونی مضورتیں اختیارات کی ولیرند کوششوں کا حرف بہلا قدم تھا بالمینٹ تاج شاہی کا کا کرانویل کے سامنے بادشاہ کا لقب بیش کرنا محف نائش پیش کیاجاتا یا دلیل نوشا یہ کے طور پر نہیں تھا بلکہ گرمشتہ چند برس کے بجربے نے قوم کو بتادیا تھاکہ جن قدیم حالات یں اس کی آزادی نے نشو و نا ماصل کی ہے وہ کس ورج قابل تعدر ہیں۔ اوشاہ کے اختیارات نظام سلطنت کے نظائر ساطنت کے نظائر ساطنت کے نظائر ساطنت کے نظائر سالھ کی روے محدود سے استدلالاً یہ کہاجاتا تھا کر ایشاہ کے مخصوص اختیارات عدالت سے تابع ہیں اور اس سے محصوص اختیارات عدالت سے تابع ہیں اور اس سے

إب مهشتم حزووتهم

حدود الیے ہی مین ومشخص ہیں جیسے زمین کیے ایک ایکرہ کی حدبندی یا کسی فرد واحد کے کسی مقبوضہ کی تشخیص۔اس کے خلاف "محافظ" تاریخ انگلستان میں ایک نیا شخص تھا اور اس کے اختیارات کے محدود کرنے کے لئے روائتی ذرائع موجود تنیں تھے۔گلن کا قول تھا کہ "بادنتاہ کا منصب فطرتٌ قانون کے موافق ہے، قوم اسے سجمتی ہے، اس کی یشیت قطعی ہے اور ازرو کے 'قانون اس کے صدود اختیارت مین و منضبط میں۔ "محافظ" کے عدے کی یہ مالت نہیں ہے۔ یہی خاص بنا تھی جس کی وج سے پارلینٹ نے اس عهدے اور اس لقب کے سے اس قدر اصار سے کاملیا" اصل یہ ہے کہ دارالعوام میں نوجی افسرول اور وارالعوام کے اہل قانون کے درمیان "باوشاہ کے لقب کے بردے میں امرابالنزاع به تفاكه آميني و قانوني حكومت ووماره بجال سوجائے یا نہوء یہ تخویر ہست بڑی کثرت رائے سے منظور موگئی گر "می فظ" اور پارلینٹ کے باہمی متوروں میں ایک مہینے کا زمانہ گزر گیائیھر تھی اس کا سلسلہ ختم ہونے پر مجھیلا نہ آیا۔ ان مشوروں کے دوران میں کراموبل کی معاملہ فنمی ا عام تومی احساس سے اس کی واقفیت ، پیورٹین جس ساسی و نمین ازادی کے لئے لڑے سے اس کی صیانت وضاطت ک ولی خواہش اسب مبهم الفاظ میں ظامر ہوتی رہتی تھی مگر اس تمام اننا میں وہ سن شے کو وکیھر رہا تھا وہ فوج کا

انداز تقا۔وہ اجھی طح جاتا تھا کہ اس کی حکومت محض علوار کے زور پر قائم ہے اور ساسوں کی بدولی اس عارت کی بنیاد سو متزان کردے میں۔وہ اسی حصیص میں سرارا کہ ایک طرف دہ اس انظام کے سیاسی فوائد کو کو کھتا تھا اور ووسری طرف فوج کے اندازے وہ سجھتا تھا کہ اس کا عمل میں آنا مکن نہیں ہے۔اس نے یہ کمدیا تھا کہ اس کے ساہی محض معمولی سرباز سیں ہیں بلکہ و متقی خدامرس اشخاص ہیں ادر جبنک کوہ باہم متحدٌ رہیں سکے کوئی دنیاوی و ادی طاقت اشیں مغلوب نه کرسکے گی۔ وہن ہوگوں کی عام آواز کو خداکی آواز سجھتا تھا اس نے بهت زور دکیریا کها کها که یه ایاندار و وفادار انتخاص ہیں ، حکومت کے مہات امور پر نابت قدم ہیں اور أكرح ان كايفل قابل توصيف منين سوسكنا كر ياليمنيك ان آکے متعلق جو کچھ طے کرے اسے وہ متبول زکری تاہم یہ میر فرض اور میر ایان ہے کہ یں پارلینٹ سے کی ورخواست کروں کہ ان ہر اسی سختی نہ کی جائے جے وہ برواشت نہ کرسکیں ۔میں یہ خیال نہیں کرسکتا کہ کوئی کام جس سے انہیں بجاطور پر نتکایت ہو خلکو بند آئے کا وج کا رویہ بست جلد ظاہر موگیافعج کے سرگروموں نے جس س لیمبرٹ فلیٹوڈ اور ڈلسبرای شامل تھے اپنے استفے کرانول کے اپنے میں ویر شے۔

الهم

پارلمینٹ میں ایک درخواست اس مضمون کی بیش ہوئی کہ سبس کام کے خلاف ہنے ابنا خون بہایا ہے "بینی بادشاہت سے بھر بھال نہ کیاجائے۔ کرامول نے یہ سجھولیا تھا کہ اس درخواست پر اگر بجت ہوگی تو فوج اور درالعوام میں علانیہ مخالفت ہوجائے گی اس سے اس نے اس بحث اللی بحث کی اس سے اس بحث اس بحث اس بحث اللی نوبت ہی نہ آنے دی اور پہلے ھی تلج کے قبول کرنے سے افکار کردیا۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے لقب سے اس حکومت کو قبول نہیں کرسکتا اور اس ایم سالمے سے متعلق بھی تھی میل جواب ہے " میں میل جواب ہے"۔

پارٹیمنٹ کو اگرجہ اس جاب سے ایوی ہوئی گرا سے محافلات ہایت درج خود داری سے کام لیکر ا ب مقصد کے پورا کا باقاعدہ کرنے کے دوسرے ذرائع افتیار کئے۔ اب کساتھ ہی اس نے اب عدے بر ایک سنے نظام حکومت کے قبول کرنے کی شرط بھی لگا دی نصب ہونا تھی۔۔ نظام حکومت توقیع حکومت "کی ایک ترمیم کی موئی صورت ہتی جب ساتھ کی بارمینٹ نے منظور کیا تقالہ کومت کو بوری آبادگی کے ساتھ منظور کرلیا۔ اس نظام حکومت کو پوری آبادگی کے ساتھ منظور کرلیا۔ اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نظام حکومت کو بوری آبادگی کے ساتھ منظور کرلیا۔ اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس سے قبل کھی انکی کی آزادی اسی محفوظ ہوجاتی ہے ان سے قبل کھی انکی آزادی اسی محفوظ ہوجاتی ہے کہ اس سے قبل کھی انکی آزادی اس درج محفوظ منیں دہی تھی۔ بادشاہ کے خطاب سے بدل کر یہ توقیع حکومت قانون بنا دگئی

اور پارلینٹ کے مافظ کو اس کے عمدے پر باضالط نصب كرنا يه منى ركھتا تھا كه كرامول نے علاً يه تسليم كراييا تھا كه اس كى سابقه حكومت قانوناً جائز نهيس تقى مصدردارالعواكم نے این ایوان کی جانب سے کرامولی کو روائے سلطنت رید کی اور شمشیر عدل کے ہاتھ میں دیا اور شمشیر عدل اس کی کر سے باندسی۔ اس نے قانونِ سلطنت کے بُوجب كرامويل كو يه اختيار وياكيا تقاكه وه خود انيا جانشين المزو كرے گر مير اس كے بعد اس عهدے كا تقرر أنخاب سے ہونا قرار پایا تھا۔ اس کے علاوہ اور تمام اعتبار سے قدیم نظام کلومت کی سر شے جزاً و کلاً اپنی اپنی جگرب بھال کردیگی۔ یا رکمنٹ کے تھر دو ایوان قرار یا نے اور الوان" کے نثر ارکان کی نامزدگی بروسکھر کے اختیار میں ویدی گئی۔ وارالعوام کو اس کا قدیمی حق مل گیا یعنی اینے ارکان سے اوصاف سے متعلق وہی جس طرح یا ہے فیصلہ کرے۔ مطلب سلطنت اور ملکی و فوجی عمدہ وارول کے انتخاب یں یارلینط کی طرف سے قیود عاید کئے گئے ، محافظ کے لئے ایک مقررہ آمدنی منظور کی گئی اور یہ شرط کردی گئی کہ بغیر منظوری لیمزیش کے کوئی رقم نہ وصول کی جائے۔ پیروانِ پوپ مامیال منا سوسينين ( عَالَفانِ تَثْلِيتُ) اور منكران كُتب آساني كے سوا اور تام لوگوں کو عبادت کی آزادی دے دی گئی اورعقائدگی

آزادی بلا استنا سب کو عطا کردی گئی۔

كرامول كے باقاعدہ اپنے عدے پر نصب ہوجا نيكے بعد كرامول پارلمینٹ کے ملتوی موجا نے سے اس کی طاقت اپنے انہائے کی كال كو ينيج كنى ـ يد معلوم مؤتا تقاكر آخرالا مر اس نے اپني حكوم فطفون وال قانونی و نوجی بنیاد بر تائم کردیا ہے۔غیر کمی کارروایو ل میں اس کی ابتلائی ناکامی موجودہ شان و شوکت کے سامنے بُطَلاوی کئی۔ جس دن یارلمینٹ جمع ہوئی ہے اس سے ایک دن پیلے بلیک سے ناخلاول میں سے ایک ناخدا نے کسی نمکنی طبح البین سے خرافے سے جازوں میں چند جہازوں کو روگ آیا، اور سلفائل کے اختام کے قرب بنظام بريه معلوم بوتا عقا كرسما فظ" كو يوري مي كيمرزيمي جنگ کا شعلہ روشن سرنے میں کاسیابی ہوجائے گی۔ سِيْمنت كَي واديول مِن وُهِك سِبوائ اور اس كي تُرْفُون رعایا میں خلات پیدا ہوگیا تھا اور کرامول نے اس سے اینا مطلب پول کزا چاہ۔ ڈیوک کی نوج نے نایت برحی سے باستندگان ووڈ کا قتل مام کردیا عقا، اور اس سے تام پرت میں سخت برمی ہوگئ کھتی جس کا انز ممثن کی بمتربن تظمول سے ابتک محسوس ہوتا ہے۔ایک طرف یہ تشاعر خدا سے دعا کررہ تھا کہ وہ ان شہداء سے فون ناحق کا بدلہ لے جکی ٹھیاں آلیس سے سروبیاڑوں یر منتشر بڑی میں ، دوسری طرف کرامول اس سے سیلے ہی

باب شترخزو دم

ونیاوی انقام کی تیاریاں کررا معاداس خون ناحق کی ملانی کے لئے ایک انگرزی سفر ولوک کے دربار میں مشکران مطابات کے ساتھ حاضر ہوا اگر ان مطاببات سے انخار کیاجاتا لوفوراً ہی جنگ شرمع ہوجاتی کیونکہ سو کمٹولینٹ کے بروٹسنٹ صوبوں کو ر شوت د کیر ان سے یہ ومدہ لیلیا گیا تھا کہ سیوائے یر حملہ کرنے کے لئے وہل مبار فوج تیارر کھیں گے لیکن مازارین کی سیاسی بخته کاری نے اس تدبیر کو حکینے نہ دیا اور اس نے ڈیوک کو مجبور کردیا کہ وہ کرامول کے مطابات کو منظور كرك اس ظامري كاميابي سي الكستان و برويخات سبي جَلَّه " محافظ " كو نامورى حال موكَّى - محصلنا كے موسم بارميں بلیک سو آخری اور سب سے بوی کامیابی نصیب اہوئی۔ ساتاكروز كے مضبوط و مسلم بندركا من اسپين كےووسونے الدى سے بوئے ہوئے جمازات بل اگئے جن کی حفاظت سے لیے کیلین جهازات شین تھے۔ بلیک برور بندرگاہ میں گھس گیا اور تمام جمازوں کو اجلا والا یا غرق کردیا۔ اس بحری کامیابی کے بعدی نظی پر بمی کامیابی نے می فظ"کا ساتھ دیا ۔ کراموبل مت سے ویخرک کا مطالبہ کرتارہا تھا، اور اسی مطالبہ کے منظور نہونے سے وہ فرانس کورو دینا تبول نہیں کرتا تھا لیکن ہمخر یہ سطالبہ منظور موگیا اور نلیڈرز پر حلد کرنے میں پھورین کی فراسیسی فوج کے ساتھ بیورٹمن فوج کا ایک وست سی طامل موكيا- اردُواك كى تسخير مين اس وست نے جو كار عاياكيا

بالبيشتم زودمم

اس سے اس کی بہادری اور ثابت قدمی صبط و ترتیب آشکارا موكئي۔ رُيونز كى فتح نے اور بھى ان كى بهاورى كا سكر جاويا۔ اس فع نے اہل فلینٹرز کو مجبور کردیا کہ وہ اپنے دروان مشکاراع فرانسییوں کے لئے کھول دیں اور ڈنگرک کرامویل کے حوالہ

انگلتان کے کس حکمال کو اس سے زیادہ نامیری کبی کرامول کا طال نہیں مولی تھی، لیکن اسی جاہ وجلال کے زمانے میں انتقال موت مُعافظ "كيك اينا پنجه يعيلاري تقى ـسال ماقبل مي يالمينك کے اندر بے ساخت اس کی زبان سے یہ تخل گیا تھا کہ خلامیم ے کہ اس حکومت کا بار اپنے سر لینے کے بجا کے مجھے یہ زیادہ بیند تھا کہ میں آینے جنگل کے کنارے رہتا اور بھیروں کا گلہ یالتا یاب اس بار کے ساتھ باری کی کمزوری و بریشانی کا آضافه بھی ہوگیا تھا۔ وہ ظاہر ا ایک برزور اور جفاکش شخص معلوم بهوا تھا گر ورحقیقت اس کی صحت اس کی تعدت عزم کا ساتھ نہیں رسکتی مختی اسکاملین اور اکرلین کے فتوحات کے دوران س وہ یے دریے بخار میں بہتلا ہو دیکا تھا اور گزشتہ سال بھی اس پر بخار کے متوار حلے ہونے کے تھے۔ چھ مسنے بعد یارلمین کے دوبارہ کھلنے پر اس نے اپنی تقریر میں دو مرتبہ یہ کیا کُ مِنْ مِنْ کِی کروری معلوم ہوتی ہے " عام خطرے کے اسال ک اسال کی حرارت مزاج میں کچھر اور تیزی آگئ نتی ۔ردیئ

کی منظوری سنیں ہوئی تھی، نوج کی تنخواہ بست زیادہ کے اجرا اور ٹاہ کیستوں کی تازہ سازشوں کے باعث فوج كا غصّه بربها جارب تفارسال است مي جو اركان العوام س خارج کردیے گئے کتے وہ اس نے نظام حکومت كى روسے مير اپنى جگهول بر واپس آگئے سفے۔ وارالعوام کے مفالطہ آمیز و پر خصومت لب و کہیجہ سے قوم کی طبیعت کا حال صافت عیال تھا۔ روییے کی منظوری میں اب بھی تاخیر مورسی تھی۔اسی اثناء میں یہ واقعہ بیش آیا که سرآمویل کی نجویز کے موافق یارلمینٹ کا جو ایوان نانی قاعم موا تھا اس کے نامزدشدہ ارکان کو کرامویل نے لارڈ کے خطابات دیدیئے، اس سے دونوں ابوانوں کے درمیان مخالفت اور بھی بڑھ گئی اور میارگ اور دوسرے مخالفان حکومت نے اس شعلے کو اور بھی تجھڑکا یا۔ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ سنے نظام مکہت کے رو سے ایوان نانی کو صرف عدائتی اختیار حال کھے، قانون وضع کرنے کے اختیارات اسے حاصل تنیں ہیں۔ اس قسم کی بحث و تکرار نے کرامویل کی اس کوشش میں خلل فالدیا کہ انگلستان کی تیاسی زندگی کی قدیم صورتیں کیم بال ہوجائیں۔ کرامویل کے دربار کا ایک صورتیں میم بال کھتا ہے کہ پارلمینٹ کے اس ساقتے

779

باب شترجزو وسم

کے دوبارہ خروع موجائے سے کرامویل کا غصتہ اورجاش الخر جنول كى حد كو بينج گيا يا اور شاه يريست فرنق كى روزافزول توت اور بناوت کے لئے ان کی نئی تیاروں نے اس جنون کو اور بڑھادہا۔اس موقع سے فائدہ اُکھانے کے گئے حاربس اسپنی فوج کی ایک بہت بڑی جاعت کے ساتھ بذات فاص سامل فلینٹرز پر آگیا تھا۔ وارالعوام کے مناقبات اور اس جدید طریقہ حکومت کی ظامبری نالپندیگ نے اس کی امیدوں کو بہت قوی کردیا تھا اسی مجبوری کی وجہ سے کرامولی کو قدم آگے بڑھا یا بڑا۔ اس نے ایک فوری جوش کی حالت میں ابنی کارڈی طاب کی اور چند محافظول کو ساتھ لیکر وسفسنطر کی طرف روانہ ہوگیا ۔ فلیٹوڑ نے اسے سجھایا کر اس نے اس سے معوضاً يرُخيرالتفات مذكيا اور مهرو الوانهاك بإرلمينث كو ايني روبرو طلب کرکے غصے سے بھری ہوئی تقریر میں ان ہوگوں کو سرزنش کی ، اور آخر میں یہ ک کا کا میں اس پارلینسٹ کو پالینٹ برطرب کڑا ہوں خلا ہارے اور تھارے درمیان الفات کیطرفی كر الكا الايداكرجيد الك مهلك على متى كمرير وقت اس سيسب كام درست وكمك افِ مَالفين كَى إِس شكست سے فوج كا جوش شندا جِركيا اورنيدا شخاص جوائب شاكى تھےدہ سب فوج کی ترتیب جدید کے وفت برلطالف الحیل خارج کردیئے سنے فتمند افسروں نے طف اُلمَّایا کہ موت و زلیت میں "اعلیٰ حضرت" کا ساتھ دیں گے۔صوبوں کی طرف سے کثرت

مے مان سیاس نامے آنے لگے جس سے شاہ پرستوں کی بنا و سے کا خطرہ رفع ہوگیا۔ بیرون ملک سے ٹراز انہیت خبریں آنے کیس فلینڈرز کی فتیا ہی اور ٹونکرک کی حواکلی سے کرامویل سے مظیمانشان کارنامے پر تصدیق کی مُبر لگ گئی لیکن بخار اندرسی اندر اینا کام کررہ تھا۔ کویکرفاکس نے اسے ہمیش کورٹے ے باغ میں تھوڑے پر سوار ہوجاتے ہوئے و کھا تھا۔ وہ کتا ہے کہ اس کے جیرے سے موت کے علامات ظاہر تھے وہ جب اپنے محافظین کے آگے آگے حاراتھا تو رور سے دکھیکر مجھے ایسا تعادم ہوا کہ موت نے اس بر اپنا پنج جالیا ہے اور جب میں' یا سس آیا تو میں نے اسے کویا باکل ہی مردہ سجر کیا "دانی ان کامیابیل مے دوران میں کرامویل کا ول ست پریشان مقاراسے یه خیال موگیا کتا که ده این مقصد میں ناکامیاب راا-اسے مطلق ابنان بننے کی مطلق خواہش بہنیں مقی سنداس کا یہ عقیدہ کتا کہ محض مطلق العنانی سے سمیشہ کام حل سکتا ہے۔ وہ اس امید میں لگا ہوا عقا کہ ملک کو اینا طرفدار بنا ہے، چنامخ سابقہ پارلینٹ کے برطرف کرنے کے بعد ہی وہ دوسری پارلمنٹ کے طلب کرنے کی کارروائی میں مشغول موكيا ومحاس سلطنت نے اس بجويز سے اختلاف کیا، جس سے کراری کو فصہ آگیا،اس نے اپنے گھر کے لوگوں سے ریخ کے ساتھ یہ کہا ک<sup>ا ا</sup> میں خود اب اپنی تجویزبر

ماب مبث ترجز و دسم

عل کرول کا مجفے اب یہ نہیں ہوسکتا کریں جب جا ہے بیط رمول اور ایا ندار لوگول، اور خود قوم کو براد کرنے کا گناہ اینے سرلوں" لیکن قبل اس کے کریہ تجویز عمل میں آسکے اس کی طاقت نے کیایک جواب دیدیا۔وہ صاف و کھھ رہا تھا کہ انگلتان اس کے انتقال کے بعد کس ابتی مردہ و میں مبتلا ہوجائے گا اور اسکے وہ مرنے پر آمادہ نہیں ع**قا<sup>ہ</sup> آگست** اس نے اپنے اطبا سے بست وٹوق کے ساتھ کہا کہ "یریجھو ك س مرجاؤل كا-تم كة موك مير حواس جاتيربين گر ایسا نہیں ہے میں اس حقیقت سے خوب واقعت ہول اور اینی حالت کو تهارے جالینوس و بقراط سے زیادہ ق بل واوق طور بر جانتا مول ۔ گویا خود خدا ہاری وعاول کا جواب دے رہا ہے " در حقیقت اس کی صحت کے لئے ومائیں بورى نغيس مگر موت كا وقت قرب آناجانا عقا، بيانتك که خود کرامول نے بھی سجدلیا کہ اب وقت آخر آگیا ہے۔ مض الموت كى حالت ميں اس كى زبان سے يہ تعل كـ ﴿ خلاو ندیتالی اور اس کے بندوں کی خدمت کے لئے اگر میں زندہ رہتا تو بہتر تھا گر اب میر کام ختم ہوئیکا ہے بهرمال خل اینے بندوں کا نگہان ہے "اس کے اُنتال کے قبل ایک شخت طوفان آیا جس سے مکان کی حیثین اُوْكُنیں اور جنگلوں میں بڑے بڑے درخت گرگئے، یا گویا اس کی یرزور روح کے جمع خاکی سے پرواز کرنے کی شیدیتی

مرنے کے بعد بھی اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر اسقدر **طِرِیتِ بِیکٹی عَمَا کہ محض اس طن پر کہ اس نے مرتبے وقت اسپنے بیٹے** كا روال كى جانشين كى وصيت كى عم رير وكرامول بار وكد المعا فظا" بن گیا اور طرفدارانِ شاہی حیرت کے ساتھ د کیھے کے د کھیتے رہ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی سے ١١ محافظ " كے مطبع ہو گئ جنوں نے اس كے باب كے تحکم سے روکروانی کی تھی۔ برسیلرن بادربوں میں بیکسٹر بڑی منود کا شخص مقا اس نے اپنے اظهار اطاعت کے وقت جس طرح رجرہ کے سامنے گفتگو کی اس سے اس قسم سے لوگوں کے خیالات کی اصلی کیفیت معلوم موجاتی کے اس نے کہا کہ میں دیمھتا موں کہ توم اکیے ا اس بامن طربق يرعنان حكومت الين بأته مي لے لينے سے عام طور پر خوش ہے۔بہت سے بوگوں کا یہ خیال ہے كريا بمي ايك عجيب اتفاق عقا كر بهاسك كرست خونریز ہنگاموں میں آپ نے کسی قسم کی شکرت نہیں گی گویا فدا کی یہ خواہش متی کہ آپ سے الھرسے گزشتہ نقصانات کی تلانی ہو اور جس عبادتگاہ کی تکمیل کی عوت باوجود تنائے ولی کے حضرت واود کو اس وج سے ناکل

mar

· باب مهنتم عزودیم

ہوسکیٰ کہ اُنہوں نے بہت خونربزی اور بہت جنگ کی حتی وہ آپ کے ایخرے انجام کو پہنچے "یہ نیا "محافظ " ایک کمزور و بیکار شخص نتما اور توم کا بیتیتر حصه اس امرکو پیند کریا تقا که اس کا حکمرال ایک ایسا شخص مو بو نه سامی مو نه رچرهٔ کرامویل بیور ٹمین ہو ادر نئی نئی باتیں سخالے - رحیو کی نسبت یہ معلوم تما که بالطبع ایک سسست و دنیادار آدمی سے اور یا بھی بقین تھا کہ وہ قدامت پرست بلکہ دل میں شاہریت ا الكتت نيال معلم معلم الله الكتت نيال کا انز محسوس ہوئے لگا۔اس محبس نے پہلا کام یہ کیا کہ کرآمویل کی سب سے بڑی اصلاح ہو بنے ویا اور قديم اصولِ انتخاب كے موافق نئی بارليميٹ كو طلب كرنيكے ا حکام جاری کئے۔اس کا الر نے دارالعوام کے انداز سے بہت ای صاف عیاں ہوگیا۔ رین کے جمورایت بیند برووں کو خطیہ شاہ بریستوں سے کر زور مدد بل گئی اور النوں نے كرا سويل مح طراق انتظام برسختي كے ساتھ اعترا صات شريع كردئ دسب سے سخت احملہ مالينك كوير نے كيا كو سروارشاطا كا أكب معزز شخف نظا أور خانه جنكي مين أولًا بادشاه كي طرف سے روا بھر پارلینٹ کی طرف ہوگیا۔کرامویل کی مجلس سلطنت کا رکن را اور کھے ہی زمانہ قبل اس مجاس سے علیحدہ ہوگیا تھا اس نے نہایت درشتی و طعن وتشیع کے مثا

که که ملخضرت متوفی نے اپنی زندگی میں دفا و جبرسے

Man

باب بشتم جزو وبم تہاری گزادی سلب کرلی تھی اور اپنے مرنے کے بید بھی تمیں ظامی میں بھنسا گئے "رسیامیوں کے متعلق بھی اس نے اسی قسم کے سب رشتم سے کام لیا کہ" انہوں نے ندھون این وشمنول کو مغلوب کیا بکله الین ان م قا و کو بھی زیر کرالیا جنوں نے انہیں نوکر رکھا اور ان کی تنخوامیں مقرر کیں انہوں نے حرف اسکا کمینڈ و ایرکسینڈ ہی کو فتح نہیں کیا للکہ باغی انگلستان کو بھی فتح کرلیا، اور اس کے اندر حکام و اہل قانون کے معند فریق کو پایال کرڈال فوج نے بھی حواب دینے میں کوتاہی سنیں کی ۔ وہ اسکے قبل ہی مطالبہ کر کی تھی کہ نئے "محافظ" کی جگہ کو نی سپاہی اس کا جزلِ مقرر کیاجائے۔انسوں کی مجلس کا رویہ اس قدر تهدید آمیز بوگیا تھا کہ وارالدوام نے ان تام ا فسروں کی برطرفی کا حکم دیدیا جویا رئینٹ کے اس زاداند اجلاس س رست الداري و ماخلت سے باز رسنے کا قرار نہ کریں۔ رچرہ کے افسرول کی مجلس کی برطرفی کا حکم دیا گر انہوں نے اس سے جواب میں پارلیمنٹ کی رطرفی کا مطالبہ کیا اور رجرۃ کو مجبوراً اس مطالبے کو ماننا طرا۔ تاہم فوج کا منفا اب مجی ہی کھا کہ ایک مضبط مکوت لأُنگ بالمنيث قائم موجائے ۔ نئے محافظ کی کمروری ظاہر سوگئی تھی ، فوج كم البقي في أس إلا عُطاق ركفكر به الاوه كرايا كه جس وارالعوام كو

کی دہیں اس نے سام لا میں سینٹ اسٹیون سے کال تھا، اسی کے

بابهشتمزودهم

ما بھی ارکان کو بھرطاب کرے۔بادشاہ کے قتل کے بعد جو ایک سو ساکھ ارکان پارلمبنٹ میں منٹریک ہوتے رہے تھے ان میں سے نوے ارکان نے واپس آگر انتظام مک ابے اِنے میں نیا۔ لیکن جو ارکان شکلا میں نمالے گئے تھے ان کو برستور خاج رکھنے سے یہ ٹابت مدکیا کہ قانونی حکومت کے بحال کرنے کا دلی نشا نہیں ہے۔ وارالعوام اور سیاسوں میں بہت جلد مناقشہ بریا ہوگیا۔ وہن کے شورے کے بادجود دارالوام نے افسول میں اصلاح کرنے کی بخویز کردی اگرج ماہ اگست میں چٹائر سے شاہ پرستوں کی یورسش سے شخاصین کچھ دیر کے لئے متحد ہو گئے گر اس خطرے کے رفع موتے ہی تھروی کشکش شروع ہوگئی۔ ورحقیقت لوگوں کے دلول میں ایک نئی امید پیلا ہوگئی تھی۔نہ صرف قوم فوجی حکومت سے ول برداستنتہ تھی کمکہ خود فوج میں اختلاف کے اثار طاہر ہونے لگے تھے۔ فوج جبتک متحد تھی وہ نا قابل فتح تھی كر اب صورت معاملات وكركول بهورسى تقى الركونية واسكالمينة فوع كاندر کی نوجیں این انگلتان کے رفیقوں کی روش پر معرض اختلافات تھیں اور اسکافلینڈ کی فوج کے سیسالار منگ نے یہ دیکی دی تھی کہ میں لندن میں داخل ہوکر پارلمیٹ کو فوج کے ا شر سے آزاد کرادوں گا۔ان اظلافات کے باعث ہسارگ اور اس کے رفقا کی مہت بڑھ گئی اور انہوں نے فلیٹوظ

اور لیمین کی برطرفی کا مطالبہ کردیا۔فوج نے اس کا جواب یہ دیا کہ سے پارلینٹ کو وسط منسٹر سے سخالدیا اور منک کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لئے لیمیرٹ کی سرکردگی میں شال کو ردانہ ہوگئی۔آبیں کی ماسلت کے باعث منک کو وقت مل گیا کہ اس نے او نیز میں ایک عارضی محبس ملی جمع کرلی اور رو بیے اور مزیر سیاسیوں کی سجرتی سے اپنے کومضبوط کرایا۔اس کی اس روش نے تمام انگلستان کو اُبھارویا اور کک کے خال یں اس قدر جلد تغیر ہوگیا کہ فوج کو مجبور ہوکر ابقی ارکان یالہینٹ کو بھیر بلانا یڑا نیکن منک جلد جلد بطرحتا ہوا کولڈسٹرم سے گزر کر سرعد کے اندر الكياية إزاد بارليمنط " ك رُرُسُور مطالب في تام مك بين ایک آگ سی لگادی تھی ان مرف فرنگس نے رجوملح مورکر یارکشائر میں اگیا تھا) بلکہ ٹیمز کے جہازات اور لندن کی رر کوں کے عوام ان اس تک نے بھی طور میانا شروع کرویا۔ سَكُ الكِ طرف ماهمی اركان يارلينط كے ساتھ وفا دادى كا اطهار كرتا جانا عما اور دوسرى طرف أيك أزاد يارلينك کے سے درخواسیں بھی قبول کرتاجاتا تھا۔وہ بے روک ٹوک تندن میں واخل ہوگیا ، فوج ابتک اپنے خیال پر مستحکم تھی مگر وہ منک سے اظہار وفاداری سے دصو کے بیں آگئی ادر جب منک نے کوشش کرے اس سے مختلف وستوں کو الک میں منتشر کرویا توفیح کی توت باکل لوث گئے۔شکٹلہ میں براکھ نے

جن ارکان کو دارالعوام سے خارج کردیا تھا ان میں سے جو باتی رنگیے تھے۔ ---وہ الشکیرے اشارے سے بھر بزور پالیمیٹ میں دافل ہو گئے ، اور فوری عاضی مباسطی یه تخویز منظور مرکئی سر موجوده بارلمین برطرف کردی جائے اور ایک ۱۹۰ مرایل -في والالعام كا انتخاب على من آئے منا وارالعوام جو هاومنی محلس ملكى" کے نام سے مشہور ہے اس نے جمع ہوتے ہی عمد ومیثاق کو قبول كرنيا بس سے رسبيرين كى طرف اس كا ميلان ظاہر بوگيا اور اس کے سرگروہوں نے بادشاہ کے والیں بلانے کے لئے شرائط مرتب کرنا خروع کردیئے گراس اتنا میں یہ معلوم ہوا کہ منک سیلے ہی سے جلاوطن بادشاہ سے مراسلت کرر ہا ہے۔اس صورت مِن كسى قسم كى شرط كا عائد كرنا غير مكن تقا، چارلس في انيا ايك ا علون بریرا سے خانع کیا اور اس میں اس نے عام معانی نمسی رواداری اور فیج کے مطئن کرنے کا وعدہ کیا۔اس اعلان سے تو می جوش کاجشماری ادر ﴿ عارضی مجلسِ مکی ' ف با قاعده طور پر تو دیم نظام حکدمت کو ان الفا ظ محسلُّ بحال کردیا که فک سے قدیمی و اساسی توانین سے مبوحب محکومت بادشاہ وارالمار وارالعوام سے مركب ہے اور سى مونا بھى جا سے " بادشاه سے فورآ يہ ورخواست کی گئی که وه جلد تر این مکک کو والی اجائے۔ وہ دوور میں مالس کاوری اً برا ادر ایک مجع عظیم کے نغر بائے مسرت کو سُنتا ہوا وہائٹ ال کو مرسی ردان مواسس موقع پرنے باوشاہ فے این طبی طنزے ساعم بنس سركر يركها كري ميي بي غلطي ع كريس اس سے قبل واي نه ایا کیونکه کوئی شخص مجھے ایسا نہیں لمتا جو یہ ندکتا ہو کہ وہ مرف میرے آنے کا آرزومند تفاید

لكنطن

لوگوں کو اب لیتین مرگبا تھا کہ اس زوال کے بعد بھر مجمی مزہب میورین کوعودج مکل نئیں ہوگا۔سیاسی بخرجے میں اسے قطعاً ناکامی ہوئی اور اس کی طرف سے ایک تنفر پیا ہوگیا مقا۔ تومی زندگی کے مذہبی جزو كى حينيت سے اس نے ايك اليا سخت اخلاتی انقلاب بيدا ی یا کا انگلستان کو کیمی ایسے انقلاب سے سابقہ نئیں بال مقار ليكن در حقيقت طريق پيور ممين مرده ننيس مهدا نفا للكه اس مصيبت د شكست سے اس كا انداز ير وقار سوليا تفا۔ ندبب بيور شبن كے زوال کے بعد سے اس کے ارز کی اصلی کیفیت جبیبی کچھ ان مہم با سفا ن کتا بوں سے معلوم موتی ہے جو اس کے اعلیٰ ترین و شرفین ترین الرُّ كو نسلاً لبدلنسل منتقل كرتى ٦ نى مِن اسبى كيفيت كسى اور وراييت نیں معلوم موتی۔اس زمانے سے اس وقت یک نیبی کتا بوں مِن بيورينيٰ منتيلي نظم "بلِكُرس پروكرس" (سفرزائر) سے زیادہ كوئی کتا ب عام کیند نہیں ہوئی ہے جس میں ندمہب بیور ٹین کو ایک تصے کے پارے میں بیان کیا ہے۔ای طی انگریزی نظموں میں سب سے زیادہ مرولعزیز نظم پریڈائرلامنٹ " رہوط ازجنت ) ہے ادر وہ بھی ایک بیورٹمین طراقیہ کی متنوی ہے خانہ عگی سے دوران میں منتن برابر پربیبطرین ادر مناه ریستوں کی مخاصمت میں بمنسارل اور بهیشه زبهب مکک معاشرت اور مطالع کی آزا دی کی حایت کرتا رہا اور اگرچہ کارت مطالعہ کی وج سے اسی زمانے میں اس کی اُنکھیں خراب موکی تھیں گر خانہ جنگی سے بعد وہ "می نظ" کے لاطینی معتد کا کام آنجام دیتا رہا۔ رجبت شاہی کے بعد

شاہ پرستوں کے نزدیک وہ سب سے زیادہ مبغوض شخص تھا کیؤکہ اس کی کاب «حایت قرم انگیشه" <sub>د</sub> ( Defence of the English People نے باوشاہ کے قل کو عام پورب میں جا نابت کروبا تفاریا رسمبنٹ نے حکم دیا تفاکہ اس کتاب کو ایک معمولی جلاد کے باتھ سے جلوا دیا ' جائے۔ وہ مجھے زمانے تک قید بھی رہا اور جب رہا موا اس وقت بھی اسے باہر خطرہ لکا رہتا تھا کہ کوئی پُر جوٹش شاہی سپاہی اسے قتل نہ کرڈالے۔این فرن کی تباہی کے ساتھ وَاتَّى مُصِيبُولَ نِے اسے اور بھی مِنلا ئے اللَّم کردیا تقایب سُلاکھ کے اِس اس کی جائداد کا طرا حصہ محفوظ تھا اُس کا دوالہ تکل کیا اور جو کچھ بچ رہائقا، لندن کی اتش زدگی میں اس کا بھی طراحصہ تباہ ہوگیا۔بڑھا ہے میں وہ اور زیارہ غرب ہوگیا اور مجبور ہوکر انے کفاف کے لئے اپنا کتب فانہ اس نے فروخت کروالاسیاسی خیالات میں وہ جن لوگوں کے سیاسی اصولوں سے متفق مھا۔ نہیں خیالات میں ان سے بھی جدا تھا کیونکہ اس نے رفتہ رفتہ نرسب کی تمام مروجہ صورتوں سے الگ ہوکر آرٹس کا طریقیہ ختیا کرایا تھا اور کسی عبا دیگاہ میں نہیں جاتا تھا۔ گھر کے اندر مجی اسے مسرت عال نہیں تھی۔ مرسے کی تعلیی اوداس زندگی اور نیالفو*ل کی بحث و جدال میں پیرکر جوانی کی نطافت و نراکت* سب اس سے پہلے ہی خصت ہو کی تقیں۔ برھا ہے میں اسکے مزاج میں اور بھی سختی و روشتی آگئی۔وہ اپنی لوکھیوں سے ان زبانوں کی کتابی پرمواکر سنتا تھا جنس وه سجم منس سكتي تيس

الطكيال السمصيبت سے الك دل بردائشته تقيل ليكن اس تهائى اور مصیبت نے مشن کی باطنی عظمت کو خایاں کردیا۔ اس کی زندگی سے اخری زمانے میں ایک بادقار ساوگی پیدا سوگئی متنی وہ روزانہ صبح کو عبرانی زبان کی کتاب مقدس سے ایک باب نسنتا، پیمر کھھ دیر تک خود خاموشی کے ساتھ سونجا کرتا اس کے بعد دو سرتک مطالعه من مشغول رمتا تفاريرابب كمنطه ورزش كرار ايك كمنظ بمارغنول يارباب بجاتا اور تعير مطالعه مين منعول سوجاتا و الرحير ابك گوشه نشین اور سب سے بیگا نه شخص مقا مگر ایک خاص خو . کی اس میں الیبی تھی کہ رجبت خابی کے بعد کے اہل علم نے اسکے مكان داقع بر<del>ن إل فيلطرز</del> كو اكيب زيار بحًاه بناليا عَمَّده عُمد البَيْنِيَّة کے لوگوں میں آخری شخص عا شکیسیانی اسٹریفرڈ کی خانہ نشنی کے زمانے میں جب اینے ہم نداق درستوں سے ملنے کے لئے لندان طِالِ كُوتا عَمَّا تَو بَرِيدُ الطَّرِيقِ عَلَى أَرْبًا عَمَّا اوراس آرْرِف يُلِ لَكُنَّ فَعَاليًّا ا وکھا ہو کا مکتن وریٹ بلیے اس کے الکوات کا سمعصر تھا۔ اس کے الکومس"اور "آركيدس"نے جانس كے ظافت آمير قصوں كا مقالمہ كيا تھا-ان با توں نے لوگوں کے ولول میں اس کی ایک وقعت بیدا کردی عتی اور وہ اس نابیناً شاعر سے ملنے کے لئے اس کے مکان براتے گئے۔ وہ سیاہ باس سے ہوے بیٹھا رہتا تھا، اس کے کرے میں رانے سنررنگ کے مشجر کے بردے ملکے رہتے تھے ، اس کے فاموش ومتین جیرے سے ابتک جوانی کا حن ظاہر ہوتا تھا اور اس کے بھورے بھورے بال رضارے کے دولوں جانب سکتے

بابصثم خزودهم

رستے تھے۔اس کی نقاف آگھوں سے اندھے بن کا کوئی اڑ نیس معلوم ہوتا تعاناس کی نترکی تحریروں سفے اسے نیکنام کسیا ہویا بدنام گر اس پندرہ یرس کے اندر چند غولوں سے سوا اس نے نظم یں کیجد اور نہیں کہ بتا۔اب اس برحا ہے اور نابینائی کے زانے یں جبر «کوس» کے اوبانوں کے ابنوہ کے مثل بدکار لوگوں نے اسکے مبوب ترین مقاصد کو پامال کردیا تھا اس نے اس طولانی نظم یں ابینا جو ہر وکھانا چاہا جے وہ برسوں سے دل ہی دل یس سونے رہا تھا اور اسی کو اس کے ابنی واحت کا ذرابعہ سمجھا۔

اللّٰ کے سفر سے واپس اگر مکش نے یہ کہاکوہ ایک الیسی نظم " مسے کے خیال یں ع/ جو"جوش جوانی اور سرور سے سے نہیں (سپوادجات) ييدا برسكتي جيسے كم ادنى نظيين معمولى طريقوں اور قافيم بيا وال کی زبا بوں سے نکلا کرتی ہیں، نہ فوت حافظہ و خوش امحانی اس موقع پر کام دسیکتی ہے بلکہ یہ نظم صرف اس حی القائم کی مخلصانہ بیتش می سے وجود میں اسکتی جو گویائی و عسام کی دولت كا عطا كرنے والا ب اور وہى جيم جائے اس أسى بول كوانے فرشتوں کے ذریعے سے اپنی فروانگاہ کی مقدس اُگ سے ماک كردے، اس كے ب عبى اللي بى آگ سے باك مو كئے۔ اس وارو گیر اورد تنها کی کے زمانے میں وہ اپنی خاموش عواتگا ہ میں اپنے عظیارشان کام پر غور کرتا را۔ حبت خابی کے سائے بی ساتا ہ "بير في الزلامة" اور كير عارس بعد "بير في الزركمينية" اورسيس الونسين شائع ہوے۔ اس آخری نظم کے پر فکوہ الفاظ سے بیتہ جلتا ہے

بالبهضتم جزو وسم

كيسيمن ك بروب مين شاعر ف خود اين نزوال كا خاكه كهينيا ے کوالکیونکر وہ تاریکی و خطرے سے اندر نرب وقت اور برے لوگول میں بینس گیا سے ایر وونوں آخری نظمیں اگرچ بہت بلند درج کی ہیں گرسابق کی نظم کے سامنے وہ ماند فیکئ ہیں ملتق نے اینی ساری وانت "بروائز اسك" می صرف كردی عقی "انسان كی اس بیلی نا فرمانی اور نیجر ممنوعہ کے بھل کھانے "کی داستان یں "جس سے یہ تام مصیبت و موت نازل ہوئی" عمد الینبیم کے خاعود کی افسانہ بسندی، رفعت خیالی اور بلندیروازی، یونان ورو آسے اوبیا کی خوبی و ترمیب "کتاب مقدش" کی عظمت متنوی و شوکت الفاظ سب خوبیاں جمع مہولئ میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظم کیسے مبائن اجزا سے مرکب ہے، اس وقت میں اس متحض کی وہانت کا صبح اندازہ ہوتا ہے جس نے ان سنائر اجرا کو الاکر ایک شے واحد بنا دمایه ملتن کی نظمر کی شان و دنفریب میں عبرانی تصے *کے خط*وخا بالعل حجب سي مينوا مع منعصباند خيالات كو "نشاةً جديدة"ك شاغدار بیاس میں یوشیرہ کرویا ہے۔اگر اسینسری سی آزاد خیالی اور ابتدائی ناتک نوییوں کی سی نقشہ کشی میں کمی ریکئی ہے تو ان باتوں کے بچائے اس نظر میں قدما کے شاندار رابط و ترتیب کی اسی مبند مثال منی ہے کہ انگرنی زبان اس کی نظیر نہیں میٹی سرسکتی یگربیاں ہیں " بیرٹائز لاسط ایک علی هیٹیت سے بحث نہیں ہے ، ملکب سم اس كى تاريخي حالت بر نظر والناجات ميداس كى تاريخي اہمیت کی مجیبے کہ وہ نمیب پیورٹین کی ایک مثنوی ہے۔اسکی

نرتیب ان مسائل پررکھی گئی ہے جن کے لئے پیورٹین مصیبت و ارکی کے وقت میں اررہ تھے گناہ و نجات اوربدی کے مقالج میں نیکی کی عالمگیر جد وجد پر اس نظر کی بنیاد قائم کی گئی ہے سپورٹنوں نے ماین اطلاق کے متعلق اس سختی سے قوجہ کی تھی کہ محویا اخلاق كو مجسّر بنا دي تقاريسي سليلے ميں ملين سنے "كناه" و"موت "كو زنده ومجتم کرے رکھایا ہے۔ بیورٹینوں نے تام دنیا کی خرابیوں سے سلے أمك نفظ «كمناه» مقرر كربيا تنفا اور النيخ جوش تنفّر مي ان خرابیوں کو اس تدر بڑھا جڑھاکر وکھا یا عقا کہ ان کا ایک محبم مجوت بناکر کھڑا کرویا تھا۔ لمئن سنے «شیطان "کی جرسینت قراردی ہے وہ اسی خیال کا نیتجہ ہے۔ بیورٹینوں نے جس شان کے ساتھ اس طویل و متلون الحالات كشكش مین انصاف ، قانون اور اعلی مقاصد کے سے کوششیں کیں افاصمت کی ترقی کے ساتھ ان سے اخلاق میں جسی لمندی آگئ، تام مراحل میں نیکی و بدی کا جسیا توی و مجتم تصور النول سے پیدا کرویا بس برس کک لوگول کی زندگی حس اقتم کے بحث مباحظ اسازش اور جنگ و جدل میں گرنگ ان سب کا انر ﴿ پِرِيدُ إِرُ لاست " مِن خايال هے -پيور مينوں كى طبيعت کے اعلیٰ ترین و برترین اوصاف اس نظم سے ظاہر موتے ہیں۔ اس نظم کی بندی وبرتری، اس کی پاکیزہ زبان، اس کے اعلیٰ خیالات الکیک خاص ترتیب و رو آنی کے ساتھ اپنے مقصداعلیٰ کے حصول کی نکر ان تام امور سے بیورٹنیوں کے اخلاق کا انز ظاہر ہے۔خیالات کی انتہا گئ بلند پروازی کے موقع پر بھی مکٹن

تاريخ انتكستا لنعظيهوم 444 این وقار و خود داری کو باقد سے جانے سی دیتا۔وہ جس بیان

میں ابھ لگاتا ہے تیقن کے ساتھ اسے بیش کرتا ہے۔وہ مبشت کے وكركو چھوڑ كر دوزخ كا ذكر كرنے كے، يا شيطان سے ايوان شورى سے نعل کر آوم و حوا کی ولپذیر مشورتگاہ میں آجائے گرکسی موقع یر بھی اس کے پائے استقامت کو نفزش نہیں ہوتی اور نہ وہ تذہب میں بڑا ہے۔ لیکن اس نظرے جاں بور شیوں کے اعلی صفات ظاہر ہوتے ہیں دہیں ان کی خرابیاں بھی ہوبہو میان موجاتی ہیں۔ اس تام نظم میں سم حسرت سے ساتھ مجموس کرتے ہیں کہ اس میں ول پر الر سرنے والی قلبی میدوی نیس بائی جاتی، مام بنی نوع انسال کے ساخہ وسعت اخلاق و نیک طینتی کا نبوت اس سے تنیں بست اسار روحانی کے احساس کا اس میں بتہ نہیں ہے۔ شاعروں نے جن مضامین پر خامہ فرسائی کی ہے ان میں منتق کا مضمون سب زیارہ پیر اسار اور میب مفنون م کرشیکسیسر کی طح وہ اپنے خِال مُو مَرِمُ فَي اشا كَ الكَتَافِ صَيْبَت كَي مُكْرَمِي بِرسَيان سِن كرتاس ميں الكوليس كے سے مبہم بيان كا كسي ذكر نيس سع، النبان کی نا فرما نی اور اس کی سٹاکی بخویز انسی ہی صاف وغیرمبہم اتفاظ میں بیان کی گئی ہے جیسے پیوڑئیوں کے وعظ ہواکرتے تھے، بقول بوب ان موقعول برخداوند عالم بھی "درس کا وافظ" بنجاما ہے۔ ملتن نے جس طبح اپنی ابتدائی نظول میں نطرت کی ترتیب و تزین قرار دی تنی اسی طبع اس فی بیریدائز لاست " می بهشت و دوزخ کو ترتیب وا ہے۔ اس کے قصے کے افراد عظام فرشے

اللك مقرب شيطان بسليل سب عظيم الشان كمراكب دوسرب س ممتاز نظر اتے ہیں۔ اسی امیر انسانی کے ساخہ اس قسم کی عام بوردی بھی نمیں بالی باتی ے جن سے چاتر وشکیسیر کا کلام انتقدر عبوب و مرفوب ہوگیا ہے گرا مکے ساعة مى بيور ثين شخصيت حبيلى لمشن كى كلام سے عيال سے،اليىكى اور جگر سنيں بائى جاتى وہ جو كيد كتا ہے اس ميں كويا ابني شخصيت كا طول کردیا ے اس کی نظرے ایک ایک مفرع سے صاف اسی کی أوازمنا لي ديتي عياس تالم نظر مي اخلاقي خوبون يرجس خشك مراجي کے ساتھ وہ نظر والنا ہے، جس قطع و شرید کے ساتھ وہ محن کانفشہ عینیا ہے وہ اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ حوّا کے منن کی جو عالت اس ننے وکھا کی ہے اسے کوئی فانی انسان مرکز نیند نہیں کرسکا۔اس مے قصے کے ، فراد نے جس شان سے اپنے امرونی جذبات کو دبایا ہے، اس خود لمتن کی باطنی کیفیت کا اظهار موتاب سعفرت آدم نے بهشب سے تکامے جانے پر آہ تک نہ کی شیطان اپنی مصیبتوں کو خاموشی و امروی کے ساتھ برواشت کڑا رہا۔ یہ اسال خود داری ہے جس کی وحبرسے اس نظم میں ناق کا نام و نشان تک نئیں بایا جا تا عام ہور نیل كى طرح ملتن يمى الل وصف سے معرا عقا الركبين اتفاقيه كوكى مذاق آجاتا ہے تو اس سے نظم کی متانت غارت مرجاتی ہے اور وہ بالکل بیجور معلوم ہوتا ہے۔عام انسانی سوردی کی اسی کمی نے بلتن میں ناگف پو کی قابلیت نیں بیدا ہونے دی مزاروں مخلف افراد کا خاکہ کھینیا ' سرامک کے اسی کے مفسوص انفاظ و افعال میں ظا مرکزا این شی کوان افراد کم بتی میں فنا کردشا و اوصاف میں جنین ملس کا ورج تام ببندیا بی شاع وں سے لیت ہے۔

بابثثهتم جزو وتهم

ملتن کی نظم ایک تباہی کی داستان تھی ﴿ ولیا کی با وشابت ماکی اید منتشمر جس طِحِ حِشِم زدن ایس موا موکئی تقی وہ اس نظم کے نام ہی سے عیال کیاجا نا سے «عساکر جدیده "جس پر سپورٹینول کی قوت و امید کا مدارکار تھا،جب اس نے متیار ڈال ویٹے تو گویا ایک مرتبہ بھر بشت احمد سے خل گیا چارس نے دارانصدر کو جاتے جاتے ان سیابیوں کا معاینہ کیا تجاجو بليك بيتي من جمع بهوب عقر - ان سيامول برايغ سيد سالاركى بیوفا لیُائے سرواروں کی ترک رفاقت اور ایک مسلّع قوم کے اندر گھرے ہوئی تھی، اسے دکھیکراس لاابالی بادشاہ کو بھی ایک اندیشہ بیدا ہوگیا تھا لیکن "عساكرمديه" ك فتوحات میں کوئی فتح اس سے زیادہ شاندار نہیں تھی کہ اہنول نے خودانے اور فتح حال کرلی جن کاشکاروں اور سوداگروں نے راور کے سوارو ا کے مکولت اوادعے مجے مو ورسط میں غیر مکسوں کی فوج کو منتشر کردیا تھا اور جوباد شاہ اب میش کرنے کے لئے ملک میں آیا تھا اس بے بارہ مدرگا الک سے بامر تکال دیا تھا سمندر بار کرنسی اور ایجنگورط کے ناموں کو زندہ سرویا تھا ایلمیٹ پر ماوی موسکئے تھے ایک بادشاہ کو عدالت میں عافر کرکے اس کا سرقلم کرویا تھا الگستان میں قوانین کی اشاعت کی تھی اکر امویل مک کو نوفزدہ بنار کھا تھا، وہی کا شکار و سوداگر آج راضی برضا ہوکر میچر اینے قدیم متغلوں میں مصروف ہوگئ اور است اس پاس سے دوگوں میں اگر انہیں کوئی خاص امتیا زمال مقا تو ہی کہ وہ اورول کی بنسب زیادہ پرسیزگار وجفاکش تھے ان کے ساتھ کی نرمب بیورٹمین نے بھی ہتیار ڈال ڈیئے۔ وہانی مدت کی اس کوشش کو

بالبشنتم خرودتهم

ترک کرکے کہ وہ جبرو زور سے خلائی بادشاہت تائم کروے گا مجرایے اس صبح کام میں مشغول ہوگیا کہ لوگوں کے ولوں میں بکو کاری کی بادشا قائم كرنا عابية درهيقت اسى ظامري زوال كے وقت سے اسكى اصلى فتح ترمع موئی رحبت شاہی کی منگام خیزی جب ختم موکئی تولوگ فوراً می یہ محسوس کرنے گئے کہ زہب بیورٹین میں جو کام حقیقتاً کرنے کے تھے ان میں سے کو لی سوم می ہنوز برباد نہیں جوا سے -وہ اس ال ک عیش سیری، ورباریوں کی لاندیبی و عیاشی اور مدبرونِ کی تباہ کاریوں سے باوجود مام أكريز ويے كے ويے مى ربے وہ سنجيدگى، صلاقت، يربنكارى نرمب پیورٹمن اور آزادی کی مجست میں بستور نابت تدم ستھے پیشک لم کے انقلاب میں نہب بیوٹین نے مکی آزادی کے سے وہ کامروکھایا جے وہ سیس کا انقلاب میں پورا نہرسکا تھا عوسی اور اٹھارویں صدی کی تجدید علوم کے ذریعےسے اس نے نہیں اصلاح کے اس کام کو پورا کردیا جے اِس کی ابتدائی کوششول نے سوہرس سیھے ہٹا دیا تھا اس نے استکل و استقلال کے ساتھ اگریزی معاشرت الكريزى ادبيات اور انگريزي سياسيات بس اين شانت و يا كيزگي کو وائر و سائر کرویا۔ جعت شاہی سے وقت سے انگستان کی خلاقی و ندىي ترتى كى تاريخ تامتر ندىب بيورمين كى تاريخ سب -

## صحس المريد تاريخ الل أنكلتان بحصيهوم

| صحسيح                | غلط              | سطر   | صفحه |
|----------------------|------------------|-------|------|
| انجیل نومیوں کے      | انجیل نویسوں کی  | rı.   | ۳    |
| مگروه الثا ذكالمعدوم | مكرالث ذكالمعدوم | سم ا  | * ~  |
| بيورمين              | يبور ٿيل لوگ     | حاشيه | 7    |
| ناونوں               | نَاوَلُوْں       | ۲     | 4    |
| كسان و د كاندار      | کسان دو کاندار   | ا ا   | 11   |
| زندگی کی             | زندگی کے 🐪       | 1A    | 1.   |
| بيبت                 | الهيئت           | 1     | 11   |
| ميت                  | محانظت           | ٣     | "    |
| کسی حد               | كسىحد            | ۲     | سوا  |
| اصحاب ورع            | اصحاب درم        | 14    | 11   |
| اسی کام              | اس کام           | 14    | 10   |
| ا طرزے کیا سا        | طرز کلیسا        | Ir    | ۳۶۳  |
| اوراسی               | ا وراس           | 14    | "    |
| اسقفی ہویاانفرادی    | اسقفى يا انفرادى | ^     | 44   |

| للمحسي          | غلط                  | سطر   | صفحه   |
|-----------------|----------------------|-------|--------|
| رینی            | .بحي                 | 14    | 1560   |
| دونوں           | دونو <i>ں کو</i>     | 14    | 144    |
| اس وقت          | السوقت               | 19    | ه ۱۳۵  |
| شخصيل           | وه تصيل              | 17    | - سم ا |
| بارشاه کی       | بادشاہ کے            | ۲۱    | سامه ا |
| اسشليو          | مشليو                | 180   | 2 سم ا |
| پرسٹیرین        | برسطرين              | 0     | سودا   |
| ۱۱ طبقات "كو    | «طبقات»              | 18    | 102    |
| « تکمیل »       | (تکیل)               | 14-11 | 144    |
| كسى طرح كا      | مسي طررح             | 19    | 122    |
| ان گیاره برسوں  | اس گیاره برس         | ۲.    | 11     |
| اېمـگيري        | ہے۔گری               | 10    | 114    |
| يرن             | پرين                 | 9     | 100    |
| تعزیری          | يعريرى               | حاشيه | 19 س   |
| گیااس کا        | گیا <i>س کا</i><br>ر | 19    | 140    |
| ا فرق کے        | فیق طریق کے          | ۲.    | ۲      |
| کمیونوں کی مجلس | کمیتنوں کی مجلس      | ۵     | ٣٠٨    |
| ( خودمختا ر)    | خودنختار             | 4     | 7.0    |
| ميسارگ          | ربيرگ                | 16    | r-4    |

| المل تكلسان حظيموم | ۴               | · _  | صحت مام |
|--------------------|-----------------|------|---------|
| صحیح               | غلط             | سطر  | صفحه    |
| الدُريين           | آلديس           | سوا  | ۲۱-     |
| (حامیان شاہی)      | حامیان شاہی     | 10   | rii     |
| كويسيرادر إئلا     | كوليسبر إئثرُ   | سم و | 412     |
| يارليمنت كي فوج    | يارلىمىنىڭ كى   | 4    | rm.     |
| مميز               | متاز            | 4    | 104     |
| كرلين              | کرہے نے         | 71   | 102     |
| ا بکے اغراض        | ا کلی اغراض     | Ir   | 741     |
| جائیں گے           | جابيں           | 14   | "       |
| سلب                | طلب             | 19   | 740     |
| مجتمع              | مجمع            | 14   | 74.     |
| اسسے               | ء<br>ان س       | •    | 191     |
| إن برتنبيه         | اڭ يرشنيه       | 14   | ۳.,     |
| 1 -                | فوج             | 14   | pr. 1   |
| قوم<br>چىنسىرى     | چنسری           | 4    | rir     |
| كروياكيا           | کردیا ۔گیا وصول | 14.  | 240     |
| مفيد               | مقسد            | ir   | 444     |
| اصلاحات            | اصطلات          | سم ا | 749     |
| روك ديا تھا        | روک دیا         | 14   | rrr     |
| قائم كرركها تها    | قائم ركھاتھا    | 14   | 1447    |